

احادیث کس طرح مُرتب اورجمع ہوئیں اور جمع کسی طرح پہنچیں ' دین میں ان کی کیا حیثیت ہے اور قرآن وحدیث کا باہمی تعلق کیاہے۔ ان میاحث کے متعلق تفصیلی گفتگواور جامع معلومات

طافي الدوروجي بكا، كالبكرالهور

#### جمله حقوق محفوظ

مقام حديث طلوع اسلام ثرست (رجستوڈی) طلوع اسلام ثرست (رجستوڈی) 25 B نول: 54660 پاکتان نول: 576 4484, 575 3666 فیکس: 576 فیکس: 576 4484 Email: trust@toluislam.com

طالع آواز اشاعت گھر مطبع بہلاایڈیش: 1953 پہلاایڈیش: 1965 دوسراایڈیش: 1965 تیسراایڈیشن: 1975 چوتھاایڈیشن (بلاترمیم): 1986 پانچواں ایڈیشن (بلاترمیم): 1992 چھٹاایڈیشن (بلاترمیم): 1992

طلوع اسلام ٹرسٹ کی کتب سے حاصل شدہ جملہ آمدن قرآئی فکر عام کرنے پرصرف ہوتی ہے

#### إِسْطِللّٰهِ الرَّحْسِ لَمِنِ الرَّحِيْمِ

## فهرست مشمولات

### مقامى حديث

| صفحر | عنوان                                                                                    | نمبرگار |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | پریشس لفظ.                                                                               | _       |
|      | (۱) حدمیف کی صحیح پوزیشن                                                                 |         |
|      | هربات پرغور د نکرکرنا نهایت صروری بوتاہے.<br>بربات پرغور د نکرکرنا نهایت صروری بوتاہے.   | ۲       |
|      | سرخص بر کھے گاکہ دین و قرآن و حدمیث کے مجموعہ کا نام ہے۔                                 | 7"      |
|      | کیا اس پرمبعی غورمبی کیا گیا ہے ؟                                                        | ٣       |
| ۳    | دین کالقینی مرونا صروری ہے۔                                                              | ۵       |
| ۲    | قرآن لقِيني طور پركتاب سندسے -                                                           |         |
| "    | احادیث کی یہ پوزئیٹ نہیں۔                                                                | 4       |
| 6    | حضور سفحكم دياكه مجمسة قرآن كم سوات كمجه نه تكهو.                                        | ^       |
| 4    | صحائب نے لینے سکھے ہوستے مجموعوں کو جلا دیا۔                                             | 9       |
| ۷    | ایک ماہ کے غور وخوص کے بعد حصرت حمر کا فیصلہ کہ احادیث کو جمع اور مرتب نہیں کرنا چاہیئے۔ | ŀ       |

| فهرست | ريث ب                                                                    | مقام ه  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحر  | عنوان                                                                    | نمبرشار |
| 9     | مضرت عمر کی منع مدیث میں شدت.                                            | 11      |
| 1.    | صحيفة بهام ابن منبه كي خفيفت.                                            | 11      |
| 11    | ا حادیث کے موجودہ مجموعے .                                               | 17"     |
| 11    | موَطا امام مالك .                                                        | 16"     |
| 14    | صحامِح سنسته.                                                            | 10      |
| 15    | ان مجموعوں کے جامعین سب ایرانی تھے عرب کوئی نہیں کھا۔                    | 14      |
| 16    | انهول نے کتنی مدیثوں کومسترد کردیا۔                                      | 14      |
| 14    | يه روايات بالمعنى بن.                                                    |         |
| 14    | اس پرمود و دی صاحب کی تنقید .                                            |         |
| 1/    | فَقِ السب مارالرّمال كي حيثيت.                                           |         |
| 14    | اس پرمودودی صاحب کی تنقید ۔                                              | rı      |
| 19    | اختلاب عقيب ره كا اثر .                                                  | 77      |
| 71    | سبخاری کی احا دبیث پرتنقید.                                              | 48      |
| 77    | مخطنی باتوں کوروزنسلیم کرسیلتے زیں حدیث کو کیوں نہسسلیم کرلیا جائے۔      | 74      |
| ۲۳    | مديث كے تعلق بيرسوال سب سے بہلے سامنے آئے كاكدوہ قول رسول ملى يانہيں ۔   | ra      |
|       | مودودی صاحب کی تنقید مدیث کے صبحے یا فلط ہونے کو پر کھنے کے سلتے         | 44      |
| 7~    | مزاج شنامسسِ رسول کی ضرورت ہے ۔                                          | 14      |
| 74    | مدیث کو دین ماننے والول کے عقائد '<br>مدیث کو دین ماننے والول کے عقائد ' | ra      |
| 74    | مديث وسي هيئة قرآن كي طرح '                                              | h I     |
| "     | اس کا انکار کفرے                                                         | I I     |
| //    | د حیّ متلو اور دسیّ غیرمتلو کاعقیده ·                                    | 1       |
| 14    | مدیثیں کھی کیول نرگئیں۔                                                  | ٣٢      |

| -    |                                                                                                  | تقام سر    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحه | عنوان                                                                                            | البرشار    |
| 79   | مديب قرآن كومنسوخ كرسحتي سبع.                                                                    | ۳۲         |
| ۳.   | مدمين مستقل دين سيم.<br>مدمين مستقل دين سيم.                                                     |            |
| ٠.   | مدیر فرق کی تفسیر بیان کرتی ہے اس کی وضاحت .<br>مدیر فی قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے اس کی وضاحت . | 70         |
| 44   | مدیت کوند مانیں تو نماز کیسے پڑھیں ج<br>مدیث کوند مانیں تو نماز کیسے پڑھیں ج                     | 75         |
| 44   | ماریت ورده بین و من رسیب پر ین .<br>سنّده کے متعلق نفصیلی سجٹ .                                  |            |
| 79   | اطاعت رسول کیسے کی جائے گی ؟                                                                     | T4.        |
| ۱۹   | ا کا میں رس میں ہے ۔<br>اسے لامی نظام کی وساطت سے                                                | ۳A<br>۳9   |
| سهم  | اخلافت راست رہ کے بعد کیا ہوا ؟                                                                  |            |
| "    | اباس کا علاج کیاہے ؟                                                                             |            |
| 44   | عالم اقسر الرحم كالرحم كالرحم كالرحم كالرحم كالرحم كالمرازر                                      |            |
| 44   | سبرت طیتبه میتعتن احادیث.<br>سبرت طیتبه میتعتن احادیث.                                           | Pr         |
|      | ميرت عبدات ما ماريك                                                                              | ساما       |
| ۵۰   | ۲-علم حدیث                                                                                       |            |
|      | (علامه حافظ محمد اسلم جيراجيوري)                                                                 | 1          |
| ۱۵   | روايت حديث.                                                                                      | 44         |
| 59   | كا بهت مديث.                                                                                     | 40         |
| 44   | وضع مدميث.                                                                                       | 4          |
| 49   | منقيد مدسيف -                                                                                    | مر         |
| 40   | اصول مدسيت.                                                                                      | ۴۸         |
| 44   | ولا مل مديث.                                                                                     | <b>۲</b> ۹ |
| ~~   |                                                                                                  | ٥٠         |
| ^^   | قرآن وحدیث.<br>عقل اور حدیث.                                                                     | o i        |
|      |                                                                                                  |            |

| صفحر | عنوال عنوال                                                    | نمبرشا |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|
| ۹.   | ر ترسب تر حديث.                                                | ar     |
| 9 +  | ٣-وضع صرست                                                     |        |
|      | (علاّمه حا فظ محمد السلم جيرا جيوري)                           |        |
| 91   | عهب رصحابة.                                                    | ۵۳     |
| 94   | أزمانهُ ما بجسد.                                               | ٥٢     |
| 94   | کثرتِ بموضوعات .                                               | ۵۵     |
| 9.   | کتب موضوعات.                                                   | ۲۵     |
| 94   | تنقير مريث.                                                    | 84     |
| 1.4  | موضوعات کا اثر .                                               | ۵۸     |
| 1.6  | موصنورع صمائبً.                                                | 59     |
| 1+4  | ۷۰. قران کی نفسیر- احادبیث کی رفسیے                            |        |
| 1.6  | حضرت بموسلی اور بنی اسب ایمال.                                 | 4.     |
| 1-9  | فرعون کا ایمان ا ور جبریل .                                    | 41     |
| "    | هوالا قبل والآخر كي تغسير                                      | 47     |
| (1)  | بهارى بكيها ورعرسس الكي.                                       | 42     |
| 117  | علم الاسب مأركي تغيير                                          | 46     |
| 119  | رسول الله كي شفاعت. كي شفاعت. كي شفاعت.                        | 46     |
| 110  | انساء حسيم حرث آسيم كاتفير                                     | 44     |
| "    | شارمین بخاری کی تٹ ریح ۔<br>وُبر میں بجب ع۔<br>دُبر میں بجب ع۔ | 44     |
| 114  | دُبُر مِين جُمُ اع بِهِ                                        | A.F    |

| صفحه | عنوان                                                                      | نمبرتنار |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 119  | م<br>متعه کی اجازت ۔                                                       | 49       |
| 14.  | صحائیہ (معاذات برند ہوگئے۔ تھے ؟                                           |          |
| 171  | كردار مضرت يوسف أوررسول التدصلي الشرعلبه وستم.                             | ا اے     |
| 177  | المازيس جھانيكنے والے۔                                                     | 4        |
| 14 ~ | ۵-متعداور مدین                                                             |          |
| 144  | صیح بخاری اور سلم میں مُتعہ کے بواز کی حدیثیں۔                             | ا د      |
| 171  | ا مام طبری کی تفسیریں ہے کہ مُتعہ نخود قرآن میں ہے۔                        | ۷۲       |
| 188  | ٩ ـ مصول جزت . اما دبیث کی رفسے                                            |          |
| 150  | بحنّت كاماصل كرناكس قدراً سان بنا ديا گيا .                                | 40       |
| 122  | وظيفه يراه كرجتنت.                                                         | 24       |
| 174  | مرتبه شهادت کھی بڑی آسانی سے مل سکتا ہے۔                                   | 44       |
| 154  | ہنتے ضعیفوں اور کمزور وں کے لئے ہے۔<br>سبتے ضعیفوں اور کمزور وں کے لئے ہے۔ | 41       |
| 184  | نیزمفلسوں اور نا دار دل کے لئے ۔                                           | 49       |
| "    | بیماریاں گنا ہوں کا کفآرہ۔                                                 | ^.       |
| 166  | قتنے عام ہوجائیں تو خلوت گزینی اختیار کرجاؤ ب                              | AI       |
| 150  | اگرگناه نار دیے تو خدا تہاری مبکر دوسری قوم لے آئے گا۔                     | AT       |
| 184  | ے بین نامورا ہل فتروعلم کے نزدیک حدیث کامقا                                |          |
| 164  | مولانا عبیدا مترسندهی کی تشریح .                                           | At       |
| IFA  | اها دیث کامقام کتب اناجیل کا ساسے۔                                         |          |

| فبرست | مديث                                                                         | مقام    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحر  | عنوان                                                                        | نمبرشما |
| 14.   | بخاری کی ضعیف حدیثیں .                                                       | AD      |
| 157   | مولانا سميدالدين فرابتي كامسلك.                                              | 44      |
| 100   | ا درست پیدسلیمان ندو ی کی تا تید .                                           | 14      |
| "     | مولانا مناظرا حسسن گيلاتي مرحوم -                                            | ^^      |
| 100   | ٨- امم الوحنيفة أورصريت                                                      |         |
| 100   | الم اعظم احادیث پربڑی شدّت سے تنقید کرتے تھے۔                                | A9      |
| 104   | و وطنور کے زیانے کے فیصلوں کو مالات کے بدل جلنے سے قابل تغیر تسلیم کرتے تھے۔ | 4.      |
| 141   | امام الوحنيفة مح كى مخالفت بيه                                               | 91      |
| 144   | الم موسف ادرام محمد کی مخالفت.                                               | 97      |
| 140   | امام صاحب کے نزدیک خود اپنی فقہ بھی غیر متبدّل نہ گھی۔                       | 98      |
| 144   | ٩۔ قران کریم - روایا <u>ت کے اسینے</u> میں                                   |         |
| 149   | المام ابن دا وُد کی کتاب.                                                    | 95      |
| //    | المصاحف.                                                                     | 94      |
| 14.   | قرآن رسول المترصلي المترعليه وسلم كه ذ ماني مسجمع مى بنيس مؤا.               | 94      |
| "     | اسے مصرت ابد بحرظ کے زمانے میں جمع کیا گیا۔                                  | 9.^     |
| 141   | بیانات میں تصناد ۔                                                           | 49      |
| 144   | دواً يتين مصرت عائث في كرى كهائني.                                           | ļ       |
| سون ا | قرآن كريم كومضرت عثمان في مع كيا .                                           | 1-1     |
| 140   | قرآن كرم من برساختلافات عقد.                                                 | 1.7     |

| صفحر | عنوان                                                                                               | أنمبرشار  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2    |                                                                                                     | مبرسمار   |
| 14 ^ | اس قران بن تھی غلطیاں رہ کئیں .                                                                     | 1.1       |
| 149  | سجاج بن يوسعن في اس قرآن كريم يس تبديليال كرديد .                                                   | 1.0       |
| 14.  | مخلف صحابہ کے پاس مختلف مصاحف تھے۔                                                                  | 1.4       |
| "    | مصاحف کے اختلافات فرات اورلب ولہجہ کے انتظافات نہیں تھے.                                            | 14        |
| 122  | یہ اختلافات کس قسم کے نقے ؟                                                                         | 1.4       |
| 19+  | ١٠- كيارسول الله عَلَيْدِ وَمُ الله عَلَيْدِ وَمُ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْدِ وَمُ مِنْ عَلَيْدِ وَمُ |           |
| 141  | احنا ف اورامِ <b>لِ مدین کے انقالا</b> فاست ۔                                                       | 1.4       |
| 197  | اا بمنحاری مشرلیف کی جنداها دبیث مقدسه                                                              |           |
| 198  | ا نبیائے کرام کے متعلق بر                                                                           | 1.9       |
| 199  | صحابه كب أراك متعتق.                                                                                | 11.       |
| "    | عورتوں کے متعلق بر                                                                                  | 111       |
| 4.4  | معلومات عامد.                                                                                       | 111       |
| ۲.۳  | عذاب سي سخات.                                                                                       | 117       |
| 4.4  | سحرف أشخر                                                                                           | 116       |
|      | <del></del>                                                                                         |           |
| Y.A  | ايك خطاوراس كا جواب.                                                                                | 110       |
|      |                                                                                                     |           |
|      |                                                                                                     |           |
|      |                                                                                                     |           |
|      |                                                                                                     | - Andrews |

#### الله الرضي التحيية

# بينز لفظ طبع أوّل

باتیں کچھاس طرح مشہور ہوجاتی ہیں کہ لوگ انہیں بطورِ حقیقت ٹابتہ ماننے لگ جاتے ہیں اور اسس کی مبھی صرورت ہی بہیں سمجھتے کدان کے متعلق شحقیق کرکے دیکھ لیاجائے کدان کی اصلیت کیا ہے۔اس قسم کی روش زند کی کے عام مسائل میں بھی ستحسن نہیں قرار پاسکتی لیکن دین کے معاملہ میں یہ انداز بڑا خطرناک مین اسے اس لئے کجس بات کوئیم دینی قرار دیں اس کے متعلق نہیں لقین ہونا جاہیئے کہ وہ فی الوا قعہ دینی ہے۔ ایپ کسی سلمان سے پوسے وہ بلاتا مل کہددے گاکددین نام ہے" قرآن اور صدیث کا قرآن کے دین موسنے میں توکونی سنب نہیں . نود نوران اسددین کا صابطه قرار دیا ہے۔ سیکن سوال پہ ہے کہ کیا صدیت بھی دین کا بحزوم سے؟ پر تھا وہ سوال جس پرغور کرنے کی دعوت طلوع اسلام نے دی طلوع اسلام کا کہنا یہ تھاکہ اگر مدیثیں بھی دین کا جزوتھیں تورسول ایٹر صلى التدعليه وسلم كوچا ميتے تفاكه بس طرح آب نے امت كو قرآن ديا مقااسي طرح اپني احاديث كاايك مستندمجموعه بھی اُمت کودے جاتے بیکن رسول المدصلی الله علیه وستم فے ایسانہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ آج نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سوال خالص علمی اور دبنی تفاا در اس پر سجت بھی اسی انداز سے ہونی چابیتے تھی کیکن برسمتی سے ہائے مذہب پر طبقهیں اتنا ضبط ہی نہیں کہ وہ دین کے سائل پرجذبات سے الگ مبط کرگفت گوکرسکیں۔ اس لئے انہوں نے اسس سوال کابواب دینے کے بجائے طاوع اسلام کومنکر عدیث اور کا فربنانا شرع کردیا بیکن طلوع اسلام نے اس کے باوجودان كاعترا عنات كابواب دياا ورابين سوالات كوباربار دهرايا بينانيم مستال وقت كاب يرسل لمهاري ر إس اس سلسلدين مدينول كي متعلق معلومات كااس فدر ذخيره فراسم موكياكه برطرف سے تقليف موصول مو سكك كدان تمام مباحث كوبجاكرديا عاسق اكداس سدعام فائده الطايا عاسك بينا بجديد كرال بها ذخيره جارجار سوصفیات کی دوجلدوں میں سمط کرآیا ہے جن میں سے جلداقل بیش خدمت ہے اور جلددوم عنظریب سامنے

آجائے گی۔ ہماری درخواست مرف اس قدرہے کہ آب ان مباحث کا مھنڈے دل سے فالی الذہن ہوکرمط العہ فرایس اور اس کے بعد جس فیصلے پر آپ کی بھیرت آپ کو بہنچائے اسے قبول کریس۔ یہ دین کا سوال ہے۔ آپ کلیا ہمارا مجی معاملہ نہیں۔ اس سلے اس سوال کی پوری اسمیت کوسا منے رکھ کر نہایت متا نت اور سخید گی سے اس پر غور فریقے۔ اُسمیدے کداس طرح آپ پر حقیقت بلے نقاب ہوجائے گی۔

واضح رہنے کہ طلوع اسلام نہ کسی فرقہ سین علق ہے اور نہ ہی (فدانکردہ) کسی نئے مذہب کا داعی۔ اس کی کوسٹ شن یہ ہے کہ دین کو اس کے اصلی رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے ۔ فدا اسے کامیاب کرے۔

(طلوعِ اسلام ۲۵رنی گلبرگ ۲- لام،ور)

ر دسمب<del>۱۹۵۳ء</del>

### طبع جديد

اس کتاب کابہ لاا بڑلیت میں ترت ہوئی حتم ہوگیا تھا اور اس کی ما بگ بڑھتی جلی جارہی تھی۔ اس کے پیشِ نظر اس کا تازہ ایڈیشن شائع کیا جارہ جا سے علاوہ برین اس میں اس قدر حک واضاف کیا گیا ہے کہ ہے گوا ایک نتی کتاب بن گئی ہے۔ بہیں امّید ہے کہ یہ المریشن سابقہ ایڈیشن سے بھی زیادہ مفید پایا جائے گا۔

ہم اس حقیقت کو بھر دہرانا چا ہتے ہیں کہ طلوع اسلام کا تعلق نہ کسی ندم بی فرقہ ہے ہے نہ ہی یہ کسی سنتے فرقے کی بنیا در کھنا چا ہتا ہے۔ نہ ہی یہ معکو حدیث ہے اور نہ ہی (معافر الله ) منگوشان رسالت اس کے چیش نظر مقصد صوف یہ ہے کہ دین ہیں جی چیز کو جس مقام پر ہونا چا ہیے اسے اسی مقام پر رکھا جائے۔ اس کی موجودہ کو شش کھی اسی مقام پر محافر اسے شرون قبولیت عطافر بائے۔ اس کی موجودہ کو شش کھی اسی مقام پر محافر اسے شرون قبولیت عطافر بائے۔

(طلوعِ اسلام ۲۵ بی کلبرگ ۲- لاہور) اگست ۱۹۹۵ و

## ميسرا يرث

(طلوع اسلام ۱۰، بی گلبگ ۲. لا بهور)

طبع جہام

مقام حدیث بہی باردسم بر اللہ اللہ بھی کے دورا کے ہوئی۔ اگرت ہے اللہ بیں اس کادوسرا ایڈیشن آیا تو اسس میں یہ وضاعت کی گئی تھی کہ اس تازہ ایڈیشن میں اسس قدر حک واضافہ کیا گیا ہے کہ گویا یہ نئی کتاب بن گئی ہے۔ "بیسرا ایڈیشن دسم بر هے وہ او کو مزیدا ضافہ جا کے ساتھ شاتھ کیا گیا۔ ہے وہ اضافہ کیا گیا۔ ہے وہ است کے فہر بالکل بدل چکے ہیں جن کے جا بجا ارباہے۔ گذشتہ دربع صدی کے دوران کتب کی ہمینت و ترتیب اورصفی است کے فہر بالکل بدل چکے ہیں جن کے جا بجا حوالے مقام حدیث میں آتے ہیں۔ قارتین کی طف سے حوالہ جات اللش کرنے میں وقت بیش آنے کی شکایات سسل موصول ہور ہی تھیں۔ ان شکایات کے پیش نظر اور بین طابی پر انے حوالہ جات کے ساتھ ساتھ نئے تولیے بی شامل کر دیتے گئے ہیں تاکہ قارتین کو مارکیٹ میں ہستیاب کتب میں سے انہیں تلاش کرنے میں سہولت دہے۔ اُمید ہمی ہوگی۔ والسّالم ٹرسٹ کی یہ کاوش مفید ٹا بت ہوگی۔

پروفیسرڈ اکٹر زاہدہ درانی ایگز یکٹو ہمیڈ طلوع اسلام ٹرسٹ کا ہور

#### الله الرحم التحيية

# مرسف كى معجم لورسان

معرف من کی مرکز سے الفاق ہے کہ حقیقت وہی ہے جس کے سے الفاق ہے کہ حقیقت وہی ہے جس کے سخقیق کوئیش معرف کی محرف کی محرف کے معرف کے الم اگر آپ کواس سے الفاق ہے کہ حقیقت وہی ہے جس کے سختی وربان کی محرف کی محرف کے محرف کی محرف کے اور ایمان وہی ایمان جسے علم و بصیرت اور دلیل و بربان کی روسے اختیار کیا جائے تو بھرکسی سٹمہ کو بھی بلا تحقیق و تنقید تسلیم ہیں کرنا چاہیئے خواہ وہ کتنے ہی زیانے سے تتوارث کیو

نہ جلاآ رہا ہو اس ضمن میں نہ اپنی دا فلی سنمان سے گھرانا چاہیے اور نہ ہی فار بی مخالفت سے خوت کھانا چاہیے۔ اسی
مسلمہ میں ہم اس وقت ایک ایسے مسلمہ کوسا سے لانا چاہیے ہیں ہو نہ صرف یہ کہ ایک عام عقیدہ کی جنب رکھتا ہے

بلکہ (غیر شعوری طور پر) یول محسوس ہو تلہے گویا وہ ہمارے ایمان کا برزوے۔ آپ سی سلمان سے پوچھے کہ دین کس
ہیر کانام ہے وہ بلاتا ہمل کہ دسے گا کہ دین 'قرآن وحد میٹ کے مجموعہ کانام ہے۔ یہ بات ہمارے و بول بی اس قدر
ماسخ ہوجی ہے کہ میں تصور میں بھی نہیں آسکتا کہ اس کے شعلق کسی غور و فلح کی صرورت ہے۔ یکن سوال یہ ہے کہ
ہیں بات کو آپ اس قدر را سخ عقیدہ کے طور پر مانتے اور حتم و لیمین کے ساتھ ہیش کرتے ہیں 'کیاآ پ نے اسے
عقیق و تدقیق کے بعد مانا اور علم و بصبرت کی بنا پر سلم کیا ہے یا اسے عض اس لئے لینے ول کی گرابیوں میں جگہ ہے
رکھی ہے کہ وہ ہم میں نسلاً بعد نسپی متوارث جلی آ رہی ہے۔ آئے ! ہم اس پر ذرا غور و فلح کریں اور و کیمیں کہ اس طرح
ہم کس نیہ جر پہنچے ہیں اس سے وہ ہرا فائدہ ہوگا اگر تھیت و تد بر نے ہمیں اس نتیجہ پر پہنچا یا کہ یہ ساتہ واقعی حقیقت
ہم کس نیہ جر پہنچے ہیں۔ اس سے وہ ہرا فائدہ ہوگا اگر تھیت و تد بر نے ہمیں اس نتیجہ پر پہنچا یا کہ یہ مسلم واقعی حقیقت
ہم کس نیہ جر پہنچے ہیں۔ اس سے دو ہرا فائدہ ہوگا اگر تھیت و تد بر نے ہمیں اس نتیجہ پر پہنچا یا کہ یہ مسلم و اقعی حقیقت
ہم کس نیہ جر پہنچے ہوں۔ اس نیم جر پہنچ کر یہ ساتھ کر اس اس کے عیس جس قدر میں کہ ایک ایک عقیدے کو چھوڑ سکیں گرم کے ایک تاکیدی حکم کی تعمیل کر ہیں گیت سے معمون رسماً افتیار کئے ہو آ رہے ہیں اس کی میں آر کر میں کے ایک تاکیدی حکم کی تعمیل کر ہیں گیت سے میں کہ ایک تاکہ دی حکم کی تعمیل کر ہیں گیں کہ المہ کے کھیں کہ ایک تاکہ دی کہ کو تعمیل کر ہیں گرم کے ایک تاکہ دی حکم کی تعمیل کر ہیں گرم کے ایک تاکہ دی کھی کے تعمیل کر ہیں گرم کے ایک تاکہ دی حکم کی تعمیل کر ہیں گرم کے ایک تاکہ دی کھی کو تعمیل کر ہیں گرم کی کی گرم کے لیک تاکہ دی کھی کی تعمیل کر ہیں گرم کے ایک تاکہ دی کے دی کہ کی کھی کے دور کو کو تعمیل کر ہی گرم کی کھی کہ کو تعمیل کر ہی گرم کی کھی کی دور سے دیں گرم کے لیک تاکہ کھی کے دی کہ کی کھی کی کھی کے دی کہ کھی کی کھی کی کھی کو کی کھی کے دی کہ کی کھی کی کھی کے دی کھی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کے دی کھی کی کھی کی کھی کھی کے دی کھی

وَلَا تَفْتُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَاَئِكَ كَانَ عَنْهُ مُسْئُولٌ (١٤/٣١)

جس بات کا تہیں علم نہ ہوا س کے پیچھے مت لگاگرہ ۔یا در کھو! تہماری ساعت ہوارت اور سمھنے سوچنے کی صلاحیت سب سے اس کے تعلق سوال ہوگا۔

ادر وه مومنین کی خصوصیت یہ بتا کا ہے کہ

وَ الْآنِينَ إِذَا ذُكِرَهُ أَلِمَا يَلْتِ مَ بِجِمْ لَوْ يَجِوْدُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَ عُمُيكًا اللهِ عُمُيكًا اللهِ عُمُيكًا اللهِ عُمُيكًا اللهِ عَمُيكًا اللهِ عَلَيْهُا صُمَّا اللهِ عَمُيكًا اللهِ عَمُيكًا اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْهُا صَمَّا اللهِ عَلَيْهُا اللهِ عَلَيْهُا صَمَّا اللهِ عَلَيْهُا صَمَّا اللهِ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا عَلَيْهُا صَمَّا اللهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللهِ عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُا عَلَ

یہ وہ لوگ بیں کہ جب ان کے سلسنے (اور تواور) آبات خدا وندی بھی پیٹس کی جائیں تو وہ ان پر بھی بہرسے اور اندے بن کہ نہیں گرجائے (بلکہ عقل وف کرسے کام لیے کر انہیں قبول اور اختیاد کرسے کام نے کر انہیں قبول اور اختیاد کرستے ہیں).

مر ادین کے تعلق ایک بیمیزے توبقنیاً آپ تنفق ہوں گئے، یعنی یہ کہ دین وہی ہوسکتاہے جو بقینی ہوا طبقی اور ومن اقیاسی نہ ہو، چنا بچہ ارمثا وہے ،۔ یہ سر عرب میں میں ہور چنا ہجہ ارمثا وہ ہے ،۔

وَمَا يَكُنُومُ أَكُ ثُرُهُمُ إِلَّا ظَنَا ﴿ إِنَّ الظَّنَّ لَا يَخُونُ مِنَ الْحَقِ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيُمُ مَا يَفْعَلُونَ ٥ (١٠/٣١)

اور ان بین سے اکٹرلوگ طن کے سوائے کسی اور چیز کا تنباع نہیں کرتے ۔ یقیناً طن حق کے مقابلہ میں کوئی فائدہ نہیں دھے سکتا۔ ایٹر نبوب واقعت ہے کہ یہ کیاکرتے ہیں ۔

اب سوال یہ ہے کہ جن دواجرار (قرآن اور مدیث ) کے مجموعے کانام دین مجھاجا آلہے ان بی سے کوئی طنی تو نہیں ؟ اور کیا یہ دونوں اجزارا دینہ اس کے رسول نے دین کی حیثیت سے سلمانوں کو دیئے ہیں ؟ پہلے قرآنِ کریم کو یہجئے۔ قرآن ہیں ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ اس حقیقت کا علان کیا گیا ہے کہ یہ کتا ؟

وَ الَّذِي ٓ اَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ ......(٣٥/٣١)

إِنَّ عَلِيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْانَهُ (١٠/٥٠)

یقیناً اس (کتاب) کا جمع کرانا اور اس کا پرطهانا بهائیده تربه. اور صرف جمع وندو بن هی نهیس بلکه اس بات کی ذمته داری بهی کرقیامت تک اس بین کسی قسم کار دّ و بدل اور کسی نوعیت کی شخریین و الحاق نه مهوسکے به فرمایا!

إِنَّا نَحْنُ مَنَّ لَنَا أَلْإِكُرُ وَ إِنَّا لَهُ لَحُفِظُونَ (١٥/٩) يقينًا بم في اس محافظ بن الله المالية ا

اس حفاظت كوهملى شكل دينے كے لئے جناب بنى اكرم صلى الله عليه وسلم كوارشاد مؤاكه آل خواكم كارشاد مؤاكم كارشاد مؤاكم كارشاد مؤاكم كارشاد مؤاكم كارتباغ ألما ألم أنول الديك (١٠/١٥)

الدرسول جوته برنازل كياكياب الصالحوك تكرينجادو.

ت اب اس حصد کو بیجئے بیصے عام طور پر دین کا دوسرا بحز و قرار دیا جا تا ہے۔ بیعنی مجموعة احادیث ویکھنا یہ ہے کرکیا بدیجی اسی طرح یقینی ہے جس طرح قرآنِ کرم ہے۔

ر سب سے بہلے یہ دیکھئے کہ اسار تعالی نے قرآ ن کرم کے علاوہ اورکسی چیز کی حفاظت کا ذمتہ میں میں میں اسب سے بہلے یہ دیکھئے کہ اسار تعالی نے قرآ ن کرم کے علاوہ اورکسی چیز کی حفاظت کا ذمتہ میں کی میں لیا۔ اس لئے اسار تعالی نے نہ توا حادیث کو جمع کیا، نہ اُن کے جمع کرنے کا حکم دیاا ور نہ ان کی حفاظت کا وعدہ کیا۔

فداکے بعد فداکے رسول کااس باب میں کیاطرز عمل رہا ؟ یہ جیز کھی بڑی غورطلب ہے اس لیے کا ام ہے۔ اگر یہ جزود ین تفیس توجس طرح کے افوال واعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر یہ جزود ین تفیس توجس طرح کے اماد بیٹ بنی اکرم صلی استدعلیہ کوسٹم کے افوال واعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر یہ جزود ین تفیس توجس طرح

آئی نے قرآن کرم کے ایک لفظ کو کھھوایا، زبانی یا دکرایا، لوگوں سے سُنا، دہرایا، اور ہرطرے سے اطمینان فرما لیا کہ اس کا ایک ایک حوف محفوظ کر دیا گیا ہے۔ احادیث کے متعلق بھی یہی انتظام فربانا جا ہیئے تھا۔ اسس لئے کہ منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا۔ اور بہ حیثیت رسول، حضورٌ کا یہ فریفنہ کہ دین کو محفوظ ترین شکل میں احت کے منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا۔ اور بہ حیثیت رسول، حضورٌ کا یہ فریفنہ کہ دین کو محفوظ ترین شکل میں احت کے باس جھوڑ تے۔ لیکن حضورٌ نے جہال قرآن کرم کے تعلق اس قدر حرم واحتیاط سے کام لیا، احادیث کے متعلق کوئی انتظام نہیں فریایا۔ برعکس اس کے خود کرم ہے تعلق اور اور میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضور سنے فریا کہ کہ سے تب حضور سندے تب حضور کے اس کا نہیں فریایا۔ مطبوعہ دارالا شاعت اگر دوبازار کرہی کا جو سے تب کے بیار القرآن کے علادہ اور کوئی جیز نہ مکھو۔ جس نے قرآن سکے علادہ اور کوئی جیز مند مکھوں جس نے قرآن سکے علادہ اور کوئی جیز مند مکھوں جس نے قرآن سکے علادہ اور کوئی جیز نہ مکھوں جس نے قرآن سکے علادہ اور کوئی جیز نہ مکھوں جس نے قرآن سکے علادہ اور کوئی جیز نہ مکھوں جس نے قرآن سکے علادہ اور کوئی جیز نہ مکھوں جس نے قرآن سکے علادہ اور کوئی جیز نہ مکھوں جس نے قرآن سکے علادہ اور کوئی جیز نہ مکھوں جس نے قرآن سکے علادہ اور کوئی جیز نہ مکھوں جس نے قرآن سکے علادہ اور کوئی جیز نہ مکھوں جس نے قرآن سکے علادہ اور کوئی جیز نہ مکھوں جس نے قرآن سکے علادہ اور کوئی جیز نہ مکھوں جس نے قرآن سکے علادہ اور کوئی جیز نہ مکھوں جس نے قرآن سکوں کی کے دو کہ میں کھوں کے دو کوئی جیز نہ مکھوں کی کھوں کے دور کھوں کے دور کوئی جیز نہ مکھوں کی کھوں کے دور کوئی جیز نہ مکھوں کے دور کیا گوئی کے دور کھوں کوئی کھوں کے دور کوئی کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کوئی کے دور کھوں کے دور کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کے دور کھوں کے دور کے دور کے دور کے دور کھوں کے دور کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کے دور کھوں

اسےمٹادسے۔

كهاجا تاسي كديرهم عارضى كفا اس الي كدبعض روايات سه يديايا جاتاب كدحضرت عبدالتدبن عمس وكى در نواست پر انہیں اجازت فرما دی کھی کہ وہ جا ہیں تواحا دیت لکھ لباکریں لیکن اس سے کھی زیا دہ سے ریا دہ ا تنا تابت بو گاكه صنور في اجازت عطافرائى متى اس كاحكم نبي ديا تقاء اس كمتعتن كوئى انتظام نبيس فرايا تقار بھڑا جازت کے بعدیہ کہیں سے بابت نہیں کہ تصنور نے کیجی کسی سے دریا فت فرمایا ہوکداس نے کون کون سی حدیثیں منكى بين اوراس سے وہ احا ديث سني بول اوران كي تصييح ياتصويب فرائي بور كهدديا جاتا ہے كداس زمان ميں ع بول كاما فظر بهت قوى كقااس النان كى يادواشت يربعروس كرلياجاً الحقا. نيكن اگردين كے معامليي باددا مثت پر بھروسید کرلینا ہی کافی تھا تو قرآن کرم کے مکھوانے کی کیا ضرورت تھی اس کے التے لوگول کی یاددا كيول نه كافي مجھى گئى! يەبھى يادرسە كە قرآن كرم كالفظ لفظ ياد كرايا جا تا تھا ا ورئىچران سے سئن ليا جا تا تھا اور اسس کی تصدیق فرا فی جاتی تھی۔ اگر کسی نے کچھ اما دیث لینے طور پر یا دہمی کرلی ہوں تواُمّت کے لئے وہ سندنہیں ہوسکتیں تا وقتيكه نبئ اكرم صلى التدعليه وستم ان احاديث كوش كران كمستند بون كى تصديق نه فرا دينت اورانبي ايك كتاب ی محفوظ کرسے امت کو نہ دے جائے اور بھروہی احادیث قرآن کریم کی طرت اپنے اصلی الفاظ بس آگے نہ جائیں بیکن ان بیس سے کوئی چیز بھی بنتی اکرم صلی اللہ علیہ وستم کے عہد مبارک بین بہیں ہوئی۔ آپ خیال فرایتے کہ اگر احادیث بھی دین کا برزو ہوئیں تو کیارسول اسٹر علیہ وستم ان کی حفاظت کا کچھ بھی انتظام نہ فراتے۔
دین کا برزو ہوئیں تو کیارسول اسٹر علیہ وسلم ان کی حفاظت کا کچھ بھی انتظام نہ فرائے۔
دوایات سے اس بات کا بہتہ چاتا ہے کہ فرآن کرم کے علاوہ کچھ اورمتفرق چیزیں بھی حضور کے ارست اوکے مطابق قلم بند مونی تقیس. مثلاً وه تحریری معابدات اسکام اور فراین وغیره جوا تخصرت نے قبائل یا اپنے عمّال کے نام تحصیحے بیکن اس باب میں جو کھے آج یک معلوم ہو سکاہے وہ فقط اتناہے کہ قرآن کرم کے علاوہ حضور کی وفات کے و صرف حسب ذیل تحریری سرایہ موجود تھا۔

(۱) پندرہ سوصحالہؓ کے نام (ایک رحبسٹر ہم)۔

(۲) مکتوبات گرا می جو حضور نسی سلاطین وامرار کو مکھے۔

۳۱) چند تحریری احکام و فراین ا ورمعابدات وغیره .

اے ہم نے ذیل کی روایات کومولانا مناظرات گیلانی (مرحوم) کی کتاب "تدوینِ مدیث 'سے اقتباس کرکے لکھا ہے تاکہ ان کی صحت کے متعلق کوئی اعتراض نہ کیا جاسیے۔ کتے ہیں) کہ تب ہم نے بو کچھ لکھا تھا اس کو ابک میدان ہیں اکٹھا کہا۔ بھٹراس کو ہم نے جلا دیا۔ (تدوین صدیث ازمناظراحس گیلانی صفح مطبوعہ کاچی)

حضرت الوبحرص نی نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور فرایا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے ایسی حدیثیں روایت کرتے ہوجن میں باہم اختلاف میں زیادہ سخت ہوجا میں گے بسس جاہیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف میں زیادہ سخت ہوجا میں گے بسس جاہیئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرکے کوئی بات نہ بیان کیا کرو ۔ کھراگرتم سے کوئی پو بھے تو کہہ دیا کروکہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ بسس جاہیئے کہ اس کتاب نے جن چیزوں کو حال کیا ہے ان کو حال کیا ہے ان کو حال قرار دو۔ اور جن باتوں کو حام مظہرایا ان کو حام کھہراؤ۔

کو حلال کیا ہے ان کو حلال قرار دو۔ اور جن باتوں کو حام کھہرایا ان کو حام کھہراؤ۔

(نذگرة المحقاظ ذہبی بحوالہ تدوین حدیث صابع)

امام ذمبی نے بیمی مکھاہے کہ:۔

حصرت عائت میں نے فرایا کہ میرے والد (حصرت ابو بحریفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث میں میں دیکھا گیا کہ وہ (یعنی حضرت احادیث کو جمع کیا اور ان کی تعداد پانچ سوتھی ، میرایک شب میں دیکھا گیا کہ وہ (یعنی حضرت صدیق اکبر اللہ بہت زیادہ کر وقیس بدل رہے ہیں . میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کرومیں کسی جسمانی شکیف کی وجہ سے بدل رہے ہیں یا کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے (جسے سن کرآپ ہے ہیں ہو رہ سے بیل رہے ایس کا کوئی جو اب نہ دیا ہ

جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا. بیٹی اان صریثوں کو لاؤ جو تمہارے پاس ہیں۔ مجھراگ منگائی اور اس نسخہ کوجلا دیا۔ (ایضلاً مدینِ صدیث، ص<u>مہ ۲۸۵</u>)

جہال تک حضرت عمر کا تعلق ہے علامہ ابن عبد آلبرنے اپنی مشہور کتا ہے جامع بیان العلم یں اس روایت کونقل کیا ؟ حضرت عمر بنن خطاب نے چاہا کہ سنن لیننی حدیثوں کو تکھوالیا جائے تب اہنوں نے رسول تنصلی انٹرعلیہ وسلم کے صحابیوں سے فتوی طلب کیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ حدیثیں لکھوالی جائیں .

لیکن لوگوں کے اس مشورہ سے صفرت عرز کا قلب مطمئن نہ ہوا۔ چنا نجد کا ل ایک ماہ تک مضرت عمر اس معاملہ یں استحارت عمر اس معاملہ یں استحارہ کرتے دہے۔ بھورایک دن جب صبح ہوئی اور اس وقت میں تعالیٰ نے فیصلہ میں بیسوئی کی کیفیت ان سکے

قلب ہیں عطاکردی تھی حضرت عمرِ نے لوگوں سے کہا کہ ہیں نے صدینوں کو قلم بندکرانے کا ادادہ کیا تھا۔ بھر مجھے ان قوموں کا خیال آیا ہوتم سے پہلے گزری ہیں کہ انہوں نے کیا ہیں تکھیں اور ان ہر نوٹ پڑیں اورانٹہ کی کتاب کو بھوڑ بیٹھیں اور قسم ہے انٹہ کی کہ میں انٹہ کی کتاب کوکسی دوسری چیز کے ساتھ مخلوط کرنا نہیں ہا ہتا۔ (ایشاً نہ دین حدیث میں ا اور یہ اس لئے تھا کہ جیسا کہ (پہلے مکھا جا چہا ہیے) نود نئی اکرم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ کھو جس نے قرآن کے سواکوئی میری بات تھی ہے تو چا ہیئے کہ اسے مٹادے۔

يهى نبي كرصرت عرض فيصله كردياكه عديث كوجمع ادر مدون نبي كرنا چابيت بلكه وه ايك قدم آسك بشه.

ٔ جنائنچه طبقات میں ہے کہ ؛ <sub>س</sub>

صفرت عمر المنے میں مدیثوں کی کثرت ہوگئی تو آپ نے لوگوں کو تسبیں دے دے کرسم دیا کہ ان مدیثوں کو ان کے پاس بہت کریں حسب الحکم لوگوں نے اپنے مجموعے صفرت عمر اللہ کے اس بیٹ میں دستے میں اس کے پاس بیٹ کریں کے پاس بیٹ کریں کے پاس بیٹ کرد سینے۔ تب آپ نے انہیں جلانے کا حکم دیا۔

طبقات ابن سعد علده صلك) (تدوين مديث م ٢٩٩ )

یعنی حدیثوں کے ندرِ آتش کرنے کا بہ نیسرا واقعہ ہے۔ پہلی دفعہ صحابہ نے نبی اکرم نے ارث دکے مطابق حضور کے سامنے انہیں جلایا۔ بھر حضرت الو بحر شنے لیے محموسے کے سامتے یہی کچھ کمبا اور نیسری دفعہ حضرت عمر شنے لوگوں کوسیں دے دے دے کران کے مجموعوں کو اپنے سامنے ندرِ آتش کردیا۔

یہ کچے دارا کمخلافہ بیں ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا ' اس کے متعلق ما فظ ابنِ عبد آلبرنے جامع بیان العلم میں پیر روایت نقل کی ہے۔

معزت عرض ابن خطاب نے بہلے تو یہ جا کا کہ عدیثوں کو قلم بندکر لیا جائے۔ متح کھران پر واضح ہوا کہ قلم بندکر ابا ان کا مناسب نہ ہوگا۔ تب الاحصار (یعنی جھا و نیوں اور دیگر اصلاعی سنہروں)
میں بہ لکھ کر بھیجا کہ جس کے پاس عدینوں کے سلسلہ کی کوئی چیز ہو، چا جیئے کہ اسے محوکر دسے۔
میں بہ لکھ کر بھیجا کہ جس کے پاس عدینوں کے سلسلہ کی کوئی چیز ہو، چا جیئے کہ اسے محوکر دسے۔
مینی صنا نع کر دے۔ (جامع بیان العلم جلد ان مصل) (تدوین عدیث منہ)

مولانامناظرات گیلانی (مرحوم) نے اپنی کتاب بیں ایک ناص باب با ندھا ہے جس کاعنوان ہے قربِ اقلی مولانامناظرات کی طرف سے حفاظت واشاعت مدیث کا امتمام نہ ہوناکوئی امراتفاتی ہنیں بلکمبنی برصلحت ہے ' انہوں نے اس سے بہلے امام ابن حرم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ا

جس وقت مصرت عمر کی دفات ہوئی تومصر سے بے کرعراق تک اورعراق سے لے کرمشام تک اور شام سے بین تک قرآن کے جو نسخے پیھیلے ہوئے سیتھان کی تعداد اگر ایک لاکھ سے زیادہ مذتھی تو کم بھی ندکھی۔

(تدوین حدیث مطال)

اس کے بعدا نہوں نے تفصیل سے مکھا ہے کہ جب قرآ ان کرم کی اشاعت میں اس قدرا ہنام کیا گیا تو اگر مکو چاہتی تواحا دیث کی اشاعت میں کون ساا مرما نع ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہاہے کہ حکومت نے دیدہ وانستہ ایسانہیں کیا تھا۔ یہ ہے کیفیت صحابۂ کہا رہے زمانے نیں احادیث مرتب کہنے کی بعنی ۔ کیا تھا۔ یہ ہے کیفیت صحابۂ کہا رہت نے کہ کی جب بیت ترین کی مدا کے دلکھ

(۱) رسول الشرصلي الشرعليدوستم في حكم دياكه مجهسة قرآن كے سوا يكھ ناكھو-

(۲) صحابة في جوا حا ديث البين طور تكفي تقيل انهي انهو كالتي حصنور كو فران كيمطابق جلاديا .

٣١) حصرت الوسكرصدين في في البين مدة ك كرده مجموعة احا ديث كوجلا ديا اورلوگوں كو حكم دياكه وه احاديث بيان مذ

(۲) حضرت عمر شنے ایک ماہ مک منور ونوض کے بعد فیصلہ کیا کہ احا دبیث جمع اور مدون نہیں کرنی جا ہمئیں. (۵) حضرت عمر شنے دگوں کو قسمیں دے دے کر ان سے احا دبیث کے مجموعے منگولتے اور انہیں جلا دیا۔ (۲) اور باقی شہروں میں حکم بھیج دیا کہ اگر کسی کے باس احا دبیث انتھی ہوئی ہوں تو دہ انہیں ضائع کردے۔

(٤) يه كيد اتفافاً نبيس كيا گيا ـ بكرمولانامناظرات كيلاني (مرحم)كوالفاظي ايسا ديرة دانستدكياگيا ـ

روایت کے جرم میں قید کردیا تھا۔ (ان تمام روایات کے لئے دیکھتے تذکرۃ المحقاظ) ممکن ہے ان روایات کی صحت کوملِ نظر قرار وے دیا جائے، حالا نکہ ہمارے نز دیک ان کے سیحے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یمنشائے قرآنی اور عمل رسول انڈ صلی المدّ علیہ وسلم کے عین مطابق ہیں۔ بایں ہمہ ہم اس بحث میں بنیں المجھنا چلہتے، نہ ہی آپ کو پرلیٹا بھونے کی حزورت ہے۔ اس لئے کہ اگر ہمیں یہ داخلی شہادات نہی ملتیں توجی ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کسی کو ہونے کی حزورت ہے۔ اس لئے کہ اگر ہمیں یہ داخلی شہادات نہی ملتیں توجی ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کسی کو ہونے ایسا جموعۂ احاد میٹ نہیں ملتا ہوان حضرات نے خود مرتب فرمایا ہویا ان کی زیر نے انی مدون کیا گیا ہو۔

متعتق كونى اقدام نهيس كيا گيا.

نہیں ملیا

م الله الم الم المعدن المعلم من عبد العزيز في المحاماديث المن المعام الما المعام المعا ر المجموعة احادیث تیار کیاجس سے متعلق ان کا اپنا قول ہے کہ مجھے بیرکام ناگوارگزرائی بیکن یہ تو مصرت عمرین عبدالعزیز کی جمع کرده ا ما دبیت کسی مددّن صحیفه کی نشکل بی موجو د ربی ا ور نه امام زهبری کا ندکوره صدرمجموعه بی کمبین موجود ہے۔ البتہ بعد کی کتب احادیث میں ال کی روایات ملتی ہیں۔ اس کے بعدوہ 'رمانہ مشروع مؤاجب لوگول كوفرن اولی کے احوال وکوالقت ( تاریخ ) سکھنے کا خیال بیدا ہؤا. ان تصانیف کامسالہ (MATERIAL) وہ روایات ‹باتیں ، تھیں جومسلمانوں بین عام طور پرمشہور جلی آئی تھیں۔ بعض حصرات نے اس وسیع موضوع کوسمٹایا اور ص انہی باتوں کو اکٹھاکیا ہونئی اکرم صلی انٹدعلیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی تقیس ۔ ان باتوں کے مجموعہ کا نام کتسب احاديث هي (احاديث كم عنى بي باتي بي) الحاديث كاببلا محموعه جواس وقت موجود به المام الكر والمتوفي به الشاري كى كتاب موطاً بدراس بين يه بنايا كياب كداس زمان بين مديندين اركان اسسلام كم متعلق صحابة كاعمل كيا تقاراس كے مختلف نسخول بين مين سوسے پائنج سونك احاديث ملتى بير رام مالك كے بعديدسلسلم وسيع تربية اليا. اوردوسر المرعلوم كوبهى احاديث كم محموع مرتب كرف كاخيال بيراً مؤار چنا كخداسس دور یس کئی ایک کتب احادیث مرق موئیس عهدعباسی بس اسسلامی علوم و فنون کے مختلف شعبول بس غیمعمولی رقی مونی اوراس کے ساتھ ہی کئب احادیث کی نشرو اشاعت نے بھی نمایاں وسعت حاصل کرنی کتب احادیث بی رب سے زیادہ مشہور سیحیان د صیحی بخاری وسلم ہیں)۔ امام بخاری دالمتونی سلم سے افریب جدلا کھ احادیث التمقى كيں اور ان بیں سے كا نہ جھا نہ كر جومجموعہ تيار كيا اس بیں مكرّ رات مذف كردينے كے بعد د و ہزار چے سو تیس احادیث بین اسی کتاب کواصح الکتب بعداز کتاب استدد بعنی قرآن کے بعدد نیا میں صیح ترین کتاب کہا جاتاہے. کتب اعادیث کے اسی قسم کے مجموعے ہیں جنہیں اب دین کا جزو قرار دیا جاتا ہے. ان میں سے چھمجمو<sup>عے</sup> اليهيه بين جنهيں اہل سنت و الجماعت ( سُنّى حضرات )صحيح ترين مانتے ہيں ١١ نہيں صحاح سب تقدر يعني مديث کی چھ سیح ترین کتابیں کہا جا تاہمے) واضح رہے کہ سنبیعہ حضرات کے احادیث کے اپنے مجموعے ہیں ۔ وہ سنیول کے

له مختضرجا مع بيان العسبلم مطبوعة قاهروا مصنف حافظ ابن عبدالبر

مجموعوں کو میچے نہیں مانتے۔ نہ ہی سنتی ان کے مجموعوں کو قابلِ سند مانتے ہیں۔

صحابے سے تنہ یہ ہیں ا۔

ا. صحب یم بخاری.

۲ صحیح مسلم.

۳- جامع ترمذی

٣- سنن ايوداوّد.

۵ - سنن ابنِ ما بعر

۲۰. سنن نسائیً .

ان بیں سے بخاری اور مسلم کو میحین کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں بیں سے بناری کو اصح الکتب بعد از کتاب اللہ ان مجموعوں کے جامعین کے مختصر تعارف حسب ذیل ہیں ؛۔ ان مجموعوں کے جامعین کے مختصر تعارف حسب ذیل ہیں ؛۔

#### ا. اما بخاري

یر بخارا میں بیدا ہوئے اور سلامی رہ ابعض کے نزدیک سائٹ ) میں سم قند کے قریب فوت ہوئے۔ کہا جا تاہدے کد انہوں نے اپنے جا تاہدے کد انہوں نے اپنے معالمہ کے قریب احادیث جمع کیں۔ ان میں سے انہوں نے اپنے معارکے مطابق صرف قریب (۲۰۰۰) احادیث کو صحیح پایا اور انہیں اپنی کتاب میں درج کرلیا۔ (باقی قریب پانچ لاکھ ترانوں سے ازاد کو مسترد کردیا)۔ ان (۲۰۰۰) میں سے بہت سی احادیث مختلف ابواب میں مکر رنفل ہوئی ہیں۔ اگران کررا

(سالفه صفحه کا فط نوش) سیعمر حضرات کے احادیث کے مجموعے حسب دیل ہیں.

<sup>(</sup>١) الكافى: رجامع الوجعفر محد حوكليني كه نام مصمته وربي ان كي وفات ١٣٠٠ من بهو تي م

<sup>(</sup>٢) من لا يستحضره الفقيم اريك محدابن على (متوفى المعمر) كى اليف ب

٣١) تمه أيب ١- مؤلَّف شخ الرجعة محد بن من متوتى سالهم .

<sup>(</sup>۳) استبصار ۱- یہ بھی انہی کی تالیف ہے۔ ان یں سے بھی کوئی عرب نہیں۔

كوشار ندكيا جائے تو باقى ٢٤٤٢ ره جاتى بي يا ٢٩٣٠ .

#### ۲. امام

صحیح مسلم کے جامع امام مسلم بن محاج مقے جوا پران کے مشہور شہر نیشا پورسکے باشند سے مقے۔ ان کی ولادت مرب بندہ میں ہوئی۔

#### ٣٠١١ أرندي

امام ابوعیسلی محد تر ندی . یه ایران کے شہر تر مذکے رہنے واسلے ستھے سال ولادت سوبہ تھے اور وفاست موہ تھے۔ سال ولادت سوبہ تھے اور وفاست موہ تھے۔ سال ولادت سوبہ تھے اور وفاست موہ تھے۔ سال دلادت سوبہ تھے اور وفاست موہ تھے۔ سال دلادت سوبہ تھے اور وفاست سوبہ تھے ۔

#### ٣- اما الوداود

سيستان (ايران) كے رہنے والے بھے استنتاج ميں پيدا ہوتے اور مشكت ميں وفات باكتے۔

#### ٥٠١١ ما ١٠٠٥

الوعبدانتد محد بن زیدا بن ماجه به په شمالی ایران کے شهر قروین کے دستنے والے تھے. سن بیدانش مشکسته اور رحلت کاسن مشکلتہ ہے۔

#### ٢- الم عبدالر من نساتي

برمشرقی ایران کے صوبہ خواسان کے ایک گاؤں نسآریمی پیدا ہوئے۔ ان کاسن وفات سنستہ ہے۔
ان المم حدیث کے اس مختصر سے تعارف سے حسب ذیل امور سامنے آتے ہیں:۔
(۱) یہ سب کے سب دیرانی تھے ان میں عرب کارہ منے والا کوئی نہیں تھا۔ مقام حیرت ہے کہ عربوں میں سے کسی سنے بھی اس عظیم کام کا بیڑہ نہ اکھایا۔ اوراحا دیث کی جمع و تدوین کا کام غیرع بول (عجیول) کے باتھوں سرانحب مہایا۔

۲۱) بیرتمام حضرات نیسری صدی بجری یس موسعے۔

(۳) انہوں نے لاکھوں حدیثیں پا بی نیکن ان یں سے بہت تھوری السی تقین جہیں انہوں نے می قرار دے کرانے کے اسلام میں درج کیا۔

دم) یہ تمام احادیث وگوں نے انہیں زبانی سنایش ان کاکوئی تحریری ریکارڈ اس سے پہلے کا موجود نہیں تھا۔

(۵) ان صرات نے لاکھوں حدیثوں ہیں۔ جن کا انتخاب کیا 'وہ انتخاب ان کی ذاتی بصیرت اور فیصلہ کا نتیجہ تھا۔ ان احادیث کے صبیح ہونے کے متعلق نہ تو ان کے پاس خدا کی سند تھی (یعنی خدانے انہیں بزدلعہ وی نیں بزایا تھا کہ فلاں حدیث صبیح ہونے اسے رکھ لو'اور فلال غلط ہے'اسیمسٹر دکر دو) نہ ہی اس کی کوئی سندرسول انتہ صلی اند علیہ دوستم نے عطا فرمائی تھی (کہ تم نے جن احادیث کا انتخاب کیا ہے وہ فی انحقیقت میرے اقوالی ہیں) بنہ ہی ان کے پاس بہلے کا کوئی سخوری دیکارڈ تھا جس سے انہوں نے ان احادیث کا انتخاب کرایا ہو۔ لوگوں کی زبانی باتیں تھیں جنہیں انہوں نے اپنی فراست کے مطابق' صبیح تصور کرکے لینے مجموعی میں داخل کرلیا تھا۔

داخل کیا.

۱۱) امام بخاری بیجد لا کویس سے محرّرات نکال کرصرف ۲۷۳۰ یا ۲۷۳۰ م ۲۱) امام مسلم تین لا کویس سے صرف (۲) امام مسلم تین لا کویس سے صرف (۳) امام ترمذی تین لا کویس سے صرف (۳) امام ترمذی تین لا کویس سے صرف (۳) امام ابود آوریا کیج لا کویس سے صرف (۳۸۰۰) ۱۵) الم ابن الجر. چار لا کھیں سے صرف جار لا کھیں سے صرف (۵) الم نسانی دو لا کھیں سے صرف (۲۲۱)

ظاہرہے کہ جب رق و قبول کا مدار جا مع احادیث کی ذاتی بھیرت ہو، توکون کہدسختا ہے کہ ان لاکھوں کے انب او میں جنہیں ان حضرات نے مسئر قرار دے دیا تھا، کتنی مجمع حدیثیں بھی ضائع ہوگئی ہوں گی۔ باتی را یہ کہ جن احادیث کا ان حضرات نے انتخاب کیا، ان میں کتنی حدیثیں آگئی ہیں جنہیں کسی صورت میں بھی حضور بنی اکرم کے اقوال یا افعال نہیں قرار دیا جا سکتا "اس کی وصاحت ذرا آگے جل کرآئے گی.

ان تصریحات سے یہ واضح ہے کہ جمیع احادیث کی یہ سب کوسٹ شیں ان حصرات کی انفرادی تخیبی جہیں خدا اور رسول کی سندها صل نہیں تھی۔ اس حقیقت کے بہت بِ نظر آپ خیال فرائے کہ کیادین بھی ایسی جیز ہے جسے استہ تعالیٰ اور بنی اکرم صلی احتر علیہ وسلم یوں لوگوں کی انفرادی کوسٹ سٹوں کے حوالے کر دیتے ۔ یہ تو محض اتفاق ہے کہ امام بخاری اور دیگر حصرات نے آن با توں کو یک جا بجمع کردیا جو اُس زاندیں حام طور پرمشہ ورحقیں ورند جس طرح ان سے پہلے اس قسم کی کوئی کتا بیں مرتب نہیں ہوئی تھیں 'اگریہ صنرات بھی اس کی کوسٹ ش ندرتے تو" دین کا آدھا حصتہ " دمعاذ احتلی بالکل کھوچکا کھا۔ آپ خیال فراسکتے ہیں کہ وہ فدا جودین کے محتل ہونے کا اعلان قرآن کی میں بالتھر سے فرادسے اور وہ دسول کو ایک ایسے آپ سے میں بالتھر سے خوادسے اور وہ دسول کو ایس انسخ میں بالتھر اس کی کوشٹ کو دو دین کے ایک ایسے آپ مصدکو اسی حالت میں جھوڑ دیتے والیہ انسان تھی نہیں آسکتا .

ایک دوسری صورت بھی تقی جس طرح قرآن کریم محفوظ کیا گیا تھا۔ اگر لوگ بنی اکرم صلی انتہ علیہ وستم کی احادث میں المعنی است کی احادث است کی احداث کی است کی افغاظ یا دکر لیلتے اور دہمی الفاظ سے احداث کا بحدا کی است کی احداث کی جس قدر کتا ہیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ (بخاری اور مسلم سمیت) ان کے الفاظ رسول انٹہ صلی انٹہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں۔ یہ احادیث روایات باالمعنی ہیں۔ یعسنی ان کا انداز یہ ہے کہ مثلاً ایک صحابی شنے رسول اوٹہ صلی اوٹہ علیہ وسلم سے بھی گھر سنا۔ اس نے اس سے جو بھی جا

اله "آ دصامحت" أي نيس يكي كهاجا تاسي كردين كا ١٠/٩ محقد احاديث يسب اعد صرف ١٨١ محقد قرآن ين -

من ا۔ میں ا۔

ایسامعلوم ہوتاہے کہ یا تو بنی کے بیان کو سمھنے یم حضرت الوہریر ہی الے کوئی غلطی ہوئی ہے یا دہ پوری بات نہیں متعدد روایات یں دہ پوری بات نہیں متعدد روایات یں متعدد روایات یہ بین جن میں بعض کو بعض روایات نے صاف کر دیا ہے اور بعض صاف ہونے سے رہ گئیں۔ زبانی روایات میں ایسا ہوجانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔

(ددزنامتسیم لابور اما دیث نمبر مورضه ۱۲ اکتوبر ۱۹۵۹)

یہ تورہا حدیث کے سب سے پہلے را وی کی مفہوم فہمی سیمتعلق جہاں تک مفہوم کو آگے منتقل کرنے کا تعلق ہے وہ اپنی کتاب تفہیمات حصّہ اوّل میں مکھتے ہیں .

مثال کے طور پریں آج ایک تقریر کرتا ہوں اور کئی ہزار آ دمی اس کوسنتے ہیں ، جلسے تم ہونے کے خدال کے طور پریں آج ایک تقریر کرتا ہوں اور برسوں ہیں بلکہ چند ہی گھنٹے بعد ) لوگوں سے پوچھے لیجئے کہ مقرر نے کیا کہا۔ آپ دیکھیں گے کہ تقریر کامضمون نقل کرنے میں سب کا بیان بکسال نہ ہوگا کوئی کسی شخصے کو بیان کہ مع گا کوئی کسی کو۔ کوئی کسی جلے کو لفظ بہ لفظ نقل کرے گا کوئی اس

افوال منسوب المحاسوب المحرسوب المدارة المسوب المواقة من الماديث كرم من الله عليه وسلم كالموسوب المحرس الموسوب الموسوب

اسبام الروال المستام الروال المستام الروالية على المستام الروالية المستام ال

اعتماد ہے یا نہیں، اور بھریہاں سوال صرف فابل اعتماد ہونے کا ہی نہیں اس امر کا لیتین ہونا بھی صروری ہے کہ وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہے کہ بات کو انجی طرح سسبجہ لیس اور سبحف کے بعداس کا صحیح صحیح مفہوم اپنے الفاظ میں آکے منتقل کر دیں۔ کہیئے کہ یہ کسی طرح بھی ممکن ہے کہ آپ گذشتہ دواڑھائی سوسال میں گزرے ہوئے آدمیوں کے متعلق حتم ویقین کے ساتھ یہ کچھ کہ سکیں ، یہ ناممکن ہے۔ چنا بچداس باب بی سستید ابوالا علی مودودی صاحب لکھتے ہمیں ا

یدلوگ دهینی حدیث کودین ماننے والے محدیثی کے اتباع یس جائز حدسے بہت زیادہ تشد د اختیار کرتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ محدیثین کرام نے دودھ کا دودھ ادریا فی کا یا فی الگ کرے دکھ دیاہے۔ اب ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان بزرگول نے احادیث کے بودرہے مقرد کردہ ہیں اپنی کے مطابق ہم ان کو اعتبار و جیست کا مرتبہ دیں۔ مثلاً ہو قوی الاسنا دہے اس کے مقابلیں صنعیف الاسناد کو چھوڑ دیں۔ محدیثین رجمہم اللہ کی خدمات سلم۔ یہ بھی سلم کہ نقد حدیث کے معیف الاسناد کو چھوڑ دیں۔ محدیثین رجمہم اللہ کی خدمات سلم۔ یہ بھی سلم کاراً مدہ وہ کام اسیں نہیں؛ بلکہ صرف اس امریں ہے کہ کلیتہ ان براعتماد کرنا کہ ال بہت کاراً مدہ وہ ہر صال سے تو انسان ہی انسانی علم کے لئے ہو حدیں قطری طور پر رہ جاتا ہے اس سے تو ان ہر صال معفوظ نہ تھے۔ انسانی کا موں میں جو نقص قطری طور پر رہ جاتا ہے اس سے تو ان کے کام محفوظ نہ تھے۔ بھر آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ جس کو دہ شیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں میں صیحے ہے ؟ صحت کا کامل بھیں تو خود ان کو بھی نہ کھا۔

(تفهیمات مصدادل صال)

*کھرتھ پر فر*اتے ہیں ؛۔

محدّ نین کرام سف است ما دالرّجال کاعظیم است ان ذخیره فرایم کیا بو بلاست به نایت بشق مت به در مگران بس کون سی جیز سع جس می فلطی کا احتمال نه جور (ایضاً صفحه ۳۱۹)

غلطيال تعيم محض مهمو وخطاكي بناير بنيس بلكهاس بنايركه

نفس ہرایک کے ساتھ لگا ہوّا بھا ادر اس بات کا قدی امکان کھا کہ اشخاص کے متعلق ایھی ایک دلیے قائم کرنے میں ان کے ذاتی رجی نات کا بھی کسی حد تک دخل ہوجائے۔ یہ امکان محض امکائی ق (إيضاً صفحه ١١٩)

نیس ملکهاس امرکانبوت موجودے۔

اس کے بعدوہ لکھتے ہیں۔

اس قسم کی مثالیں پیشس کرنے سے ہمارا مقصدیہ نہیں ہے کہ اسساء الرجال کا سارا علم غلط ہم بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ جن حضرات نے رجال کی جرح و تعدیل کی ہے وہ بھی تو آخر انسان مقصد سری کمزوریاں ان کے ساتھ بھی انگی ہموتی تقیں کیا ضرور ہے کہ جس کو انہوں نے تھے قرار دیا ہمو وہ بالیقین تھے، اور تمام روایتوں بیں تھے ہوا درجس کو انہوں سنے غیر تھے تھے ہما یا ہمو، وہ بالیقین غیر تھے ہو۔ (ایضاً صفحہ ایک)

بھر فرماتے ہیں:۔

ان سب بعیزول کی تحقیق انہوں نے اسی حد تک کی ہے جس حد تک انسان کرسکتے ہے۔
مگر لازم نہیں کہ روایت کی تحقیق ہیں یہ سب امور ان کو تحقیک تھیک ہی معلوم ہوگئے ہول و
بہت ممکن ہے کہ جس روابت کو وہ متصل السند قرار وے دہے ہیں ، وہ در حقیقت منظطع ہو
بہت ممکن ہے کہ جس روابت کو وہ متصل السند قرار وے دہے ہیں ، وہ در حقیقت منظطع ہو
بہت ممکن ہے کہ جس محما جا سکتا۔ یہ مواد اس حد تک قابل اعتماد صرور ہے کہ سنت نہوی اور آنا کی سخیق میں اس سے مدد کی جائے اور اس کا مناسب لحاظ کیا جائے مگر اس قابل نہیں صحابہ کی سخیق میں اس سے مدد کی جائے اور اس کا مناسب لحاظ کیا جائے مگر اس قابل نہیں ہے کہ باسکل اسی پراعتماد کر لیا جائے۔

(ایضاً وصفی ہوں کے ۲۲۱ – ۲۲۱)

ابوزرعہ اور امام ابوحاتم نے خود امام بخاری کی ثقابت پراعتراض کیا ہے اور ان۔ سے روایت ترک کردی ہے ۔ سخارى اورسسلم كى كتابول كو يحيى كهاجا تاسد ان كى آلسس ميں يه كيفيت ہے كه امام سلم الم امام بخسار تى كو معتمل المحل يدث قرار دينة بيران المركة علوم كى اس قسم كى بالهمى حيث كم بالع شارمثاليس كتب روايات مين ملتي بي عقائد كا اختلات سے مدين كے مجمع يا صعيف بونے كے اختلاف كاسب سے برا مظاہر وسنى ا درمت منت مد فرقول كا وجود مه ميساكه بهل ملها جا جكام، شنى حضرات كم مجموع اسيني مي اوران كاسلسلهُ وايت "ابعين وصاية كسبنجام بوتعليم المجموعول بن جناب نئ اكرم كي طرف منسوب كي جاتى من اس معدم ئى مختلف تعليم احاديث كے ال مجموعوں بيں ہے جوست يعد حصرات كے ياس ہيں ۔ ان كاسلسلة روايت مجى اسى طرح تابعين وصحابي كسبنيجتاب واب يه حضرات (كم ازكم سنى حضرات) توية تصوّرين بهي نهيس لاسكت كه وه بزرگان دین جو اُن احادیث کے داوی بیں بوسٹ بعد حضرات کے مجموعوں بیں داخل بین وہ (تعوذ بادید) سب محبوستے ا ورغير معتبر منه . ان كونجى لا محاله تُقدّا ورمعتبرما ننا براسي كا. اب صورت معامله يون مبوئي كه ثفه رواة كى جماعت سے دہ احادیث اُمّت کو ملیں جوسٹ تی حضرات کے ہال صحیح ہیں اور تُقدروا ہی کی ایک دومری جاعت سے وہ احادیث ملیں جوسٹ بعد کے 'ل صبح ہیں' اور دولوں آلیسس میں مظہریں متناقص اب کیئے کہ کون سی تعلیم دسول امتُدصلی ا متُدعلیہ وسستم کی قرار دی جاستے ا وراستے جزودین سمجھا جاستے ۔ ا ورکون سی غلط۔ اگرکسی را وی كے تقد ہونے كے لئے يہ بھى سف رطب كدوه ارباب جرح و تعديل ياجامعين احاديث كا ہم سلك يھى ہو تو يدصاف بارنى بازى بند انصاف نبيس ہے. يدكيا ضرورہ كرجوجا عست آب كى ممسلك ندموا اس برسب كےسب جھوستے اور غيرمعتبر مول إيك چيزا در كھي دلچسپ ہے۔ نود امام بخاري (اوردوس عامين اماديت) جن بزرگوں کونا قابلِ اعتبار قراَر دیتے ہیں اور ان کی روایا ت مردود تھہرائے ہیں بخووان کی ہی زوایا ت سے البيخ مجموعول بين احاديث درج كرديت بين ١٠ ديكه ميزان الاعتدال از علامه ذهبي وتدريب الراوي وغيرها-یه تو بین خارجی شهادات جن سسے بم اس نتیجه پر مینیخنے بین که احاد میٹ نه مودننی اکرم صلی الله علیه وسس کے نزدیک جزودین تقیس نہ صحابہ کہا ڈنسنے انہیں ایساسمجھا اور اما دبیث کے جومجموعے ہمارے پاکسے رسول اكرم كے الفاظ مجى نبي ركيكن إن سب سے بڑھ كردا فلى شہادات نود ان مجموعوں كے مشمولاست ہیں۔ اِن میں کس کس حسس کی باتیں اکھی ہیں ان کے ذکرسے روح کا بیتی ہے، اِن میں قلم لرز تاسے بم محسوس كرتے بين كه بمارا يه بيان آپ كوبلے صدتعجت انگيز اورجيرت ناكمعلوم موگا اور مونا بھى

عابية.اس لي كهماري دلول مي ال مجموعول كى عرّت وعظمت قرآن كرم كے درج داخلی شهادت کی ہے۔ لہٰذان کے متعلق ایسی بات دفیناً تی رائلیز ہوگی میکن ہم آب ہے صرف اتناع ض كريں كے كه آب نه جمارى سنيئے نكسى اوركى . بلكه صحيح بخارى كے كرنود مطالعه يجيئے اور كھرو يكھتے كہ جو كھے م نے کہا۔ ہے وہ کہاں نک درست ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ سے کہاجائے گاکہ ذرا سویسے توسہی امام بخساری علیہ الرحمة استنے پائے کے امام کھران کے بعدایک ہزار سال کے عرصے میں کتنے بڑے جلیل القدر علمار عظے ام بزرگان کرام ایسے گزرے بیں جنہوں نے اس کتاب کو اصح انکتب بعدکتاب اسٹر کا درجہ دیا ہے، کہتے ایسی کتاب میں (پناہ سخدا) اس تسم کی بات ہوسکتی ہے۔ اس کے جواب میں ہم بھر یہی عرض کریں گے ان بزرگان سلف (عليهم الرحمة) كى عرت وأو قربجا اوردرست ميكن جب مارس باس بخارى سرفي موجودس تومم اسكيول نه ایک نظردیکه این سیم کل تو سنگاری شرایف کاارُ و ترجمه می مل سکتا ہے۔ آپ عربی نہیں جانتے توارُ دو ترجم ہی کو دیکھ لیں اور اس کے بعد خود فیصلہ فرا میں کہ ہم نے جو بچھ لکھاہے دہ درست ہے یا نہیں۔ آپ کواکسس میں ايسي بايس بليس گيجنهيس آپ كيمي جناب بني اكرم صلى التدعليدوستم كى دات گرامى كى طرون منسوب كرف كى جرأت نہیں کریں گے اس ذاب اقدس واعظم کی طرف جو انسانیت کے معراج کبری کامظہراً تم کھی وہ بتی گرامی مربت (فداه ابی وامی) جوعلم و بصیرت کے افق اعلی پرجلوه افروز تھی۔ آپ انگشت بدندال ره جابس کے گداس مخسب موجودات رحمة للعالمين كي دات عظمت آب كي طرف كس كس قسم كي إلين نسوب كي لتي بي. یمی وجهدے جوسیدا بوالاعلیٰ مودد دی صاحب کو کہنا پڑا کہ

پر ہے۔ بدیو کا کرنامبجے نہیں کہ بخاری میں جتنی احاریث درجے ہیں ان کے مصنا بین کو بوں کا توں بلا یہ یہ دعویٰ کرنامبجے نہیں کہ بخاری میں جتنی احاریث درجے ہیں ان کے مصنا بین کو بوں کا توں بلا یہ

قبول كرلينا جا بيت. (ما منام ترجمان القرآن لام وزاكتوبر نومبرس<sup>69</sup> م)

مولانا ابوال کلام آزاد (مرحم) بخاری کی اس مدیث پرتنقید کرتے ہوئے جس میں کہاگیا ہے کہ صنرت ابراہیم ۔۔۔نے دمعاذا دشد تین مرتبہ جھوٹ بولا تھا سکھنے ہیں ،۔

دوایات کی قسموں میں سے کتنی ہی بہتر قسم کی کوئی روایت ہو بہرطال ایک بخبر معصوم رادی کی شہادت سے زیادہ نہیں اور غیر معصوم کی شہادت ایک لمحہ کے لئے یقینیات دینیہ کے مقابہ میں آسیم نہیں کی جاسکتی ۔ ہمیں مان لینا پڑے کا کہ یہ روایت ادار کے رسول کا قول نہیں ہو مسکتی ۔ یقیناً یہاں راویوں سے فلطی ہوئی ہے۔ اور ایسا مان یلنے سے نہ تو آسمان

مجعت پڑے گا اور مذرین شق ہوجائے گی۔

(تفسیر رجان القرآن از مولانا او الکلام آزاد علد دوم شائع کرده زم زم کمینی لا بوز طون القرآن از مولانا او الکلام آزاد علی دوم شائع کرده زم زم کمینی لا بوز طون التحالی حتی که مولانا عبیدا مندست مرحوم نے بہاں مکس کہد دیا کہ میں ایک نومس کم یور بین کو بخاری کی حدیث برطاہی نہیں سکتا ہے۔
نہیں سکتا ہے

یها فرادگی تنقیدسه به پوری کی پوری حنفی جماعت مینادی اورسلم کی قریب دو صداحادیث کوسمسیرح نہیں سمجھتی ہ

کہاجاتا ہے کہ بہ مجموعے طبق ہی سہی لیکن دنیا یں کتنی طبقی باتیں ہیں جنہیں ہم صحیح نسسلیم کرتے ہیں اور ہارا روز مرته کا کاروبار ہی اس بات پر جلتا ہے۔ دیکھئے آب تاریخ کے واقعات کو مانتے ہیں۔ حالا نکہ وہ بھی ظبی ہوتے ہیں۔ آپ اخبارات میں خبر بن پڑستے ہیں حالا نکہ وہ بھی یقینی نہیں ہوتیں۔ بھراحا دیث سے کیا پڑھ ہے کہ آپ نہیں ، یہ کہ کر بچوڑ دیتے ہیں کہ یاطبق ہیں۔

یدولیل بظاہر معقول نظر آئی ہے۔ بیکن یہ دیکھنے کے بعد کہ ان دونوں ہاتوں میں فرق کتنا بڑاہے ، حقیقت حرات میں میں فرق کتنا بڑاہے ، حقیقت حرات کی بیر میں میں میں میں میں میں میں میں میں اخبارات ہمارے لئے دین کی حیثیت میں میراجی جاہد توایک وا تعد کو صحیح سیم کروں اوراگراس کے خلا من میرے ہاں ولاک ہوں تو یہ کہ کررڈ کردوں کہ مجھاس کی صحت پرسٹ ہدے۔ برعکس اس کے احادیث ہمارے لئے دین قرار دی جاتی ہوں تو ایمان کی خیر نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ مثلاً تاریخ نیں مکھا ہو کھی ترد دی بیدا ہوجائے تو ایمان کی خیر نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ مثلاً تاریخ نیں مکھا ہو کہ فلاں یا دخاہ نے فلاں مقام پر حجوث سے کام لیا۔ میں چا ہوں تو اُسے صحیح تسلیم کروں اور چا ہوں تو مسترد کردوں۔ نہ مجھ پر اس باب میں کوئی پا بندی عاید ہوتی ہے ، نداس سے میرے ایمان پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ لیکن جب بخاری مزیف کی یہ مدیث میرے سامنے آئے کہ "حضرت ابرا ہیم "نے مین مرتبہ حجوث بولا" تو جو نگہ حدیث کو بخاری مزاد دین قرار دے دیا گیا ہے اس لئے اس کا تسلیم کرنا مجھ پر لازم ہوگیا۔ اگر صحیح تسلیم نیا تو حدیث کے جزودی بین قرار دے دیا گیا ہے اس لئے اس کا تسلیم کرنا مجھ پر لازم ہوگیا۔ اگر صحیح تسلیم نیا تو حدیث کے جزودین قرار دے دیا گیا ہے اس لئے اس کا تسلیم کرنا مجمور پر لازم ہوگیا۔ اگر صحیح تسلیم نیا تو حدیث کے جزودین قرار دے دیا گیا ہے اس کا سامن کا تسلیم کرنا مجمور پر لازم ہوگیا۔ اگر صحیح تسلیم نین کرنا تو حدیث کے دین قرار دے دیا گیا ہے اس کا سامن کا تسلیم کرنا مجمور پر لازم ہوگیا۔ اگر صحیح تسلیم نین کو کہ دیا تو دین قرار دے دیا گیا ہے اس کا سامن کا تسلیم کرنا مجمور پر ان مور کیا۔ اگر صحیح تسلیم نیا کی کی کی دیا تو کیا کہ کو کی کرف کی کرنا تو حدیث کے دیا گیا ہے اس کی کی کرنا تو صدیث کی کرنا تو حدیث کے دیا گیا ہے اس کیا کہ کرنا تو صدیث کے دیا گیا ہے اس کی کرنا تو صدیث کو کرنا تو صدید کیا کیا کی کرنا تو صدید کیا کیا کہ کرنا تو صدید کیا کیا کیا کہ کرنا تو صدید کیا کیا کرنا تو صدید کیا کرنا تو صدید کیا کیا کرنا تو صدید کیا کرنا تو صدید کیا کرنا تو صدید کیا کہ کرنا تو صدید کیا کرنا تو صدید کے کرنا تو صدید کیا کر کرنا تو صدید کیا کرنا تو صدید کیا کرنا تو کرنا تو کرنا کرنا تو کرنا تو کرنا کرنا تو کرنا کردوں کیا کرنا تو کرنا کرنا تو کرنا کرم

له حواله ال كه السمقاله بين آسة كابواسى كتاب بين آسكه جاكر درج كيا كباب درماله الفرقان اكفو شاه ولى المدنم برصيم )

متعلق شک کرنے کے جوم میں انو فر ہوتا ہوں۔ اور اگراس کی صحت پرایمان لا تا ہوں تو فدا کے ایک برگزیدہ نبی کو دمسے
دمعا فادینہ ) جھوٹا سیھنے پرمجبور ہوتا ہوں۔ یا مثلاً اخبار میں آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں شہر ش کسی شخص سے ایک دوسرے
معریف کو پڑھیں گے کہ جب فک الموت حضرت موسی کی دوح قبض کرنے کے لئے آئے تو حضرت موسی نے
مدیث کو پڑھیں گے کہ جب فک الموت حضرت موسی کی دوح قبض کرنے کے لئے آئے تو حضرت موسی نے
ان کو ایک ایسا تقییر فراکد ان کی ایک آئی صفائع ہوگئی '' تو آپ کو اس واقعہ کو صحیح ما ننا پڑے گا۔ کیونکم اس میں شک کرنے ہے ہیں۔ اس سے آپ پر واضح ہوگیا کہ دنیا کی دو مری ظنی چیزوں کے
میں شک کرنے میں اور ایک ایسی ظنی چیز کے تسلیم کرنے میں بس سے آپ کے دین کا جزو فرار دیا گیا ہو' کمتنا بڑا فرق ہے۔
مدیث کے طنی ہونے کا عملی نتیجہ کیا ہے' اس کا زیازہ ایک مثال سے لگائے۔ جب ہم کسی معاملہ کے تعمق تن میں میں اختلاف کرے۔
مدیث کے طنی ہونے کا عملی نتیجہ کیا ہے' اس کا زیازہ ایک مثال سے لگائے۔ جب ہم کسی معاملہ کے تعمق اس کے ترجم میں اختلاف کرے۔
میں میں مدیث کی صورت میں سب سے بہلا سوال یز بر بحث آئے گا کہ کہ تو لی رسول ہے جھی یا نہیں۔ اس صفمی انہیں۔ اس صفمی انہیں۔ اس صفمی انہیں۔ اس صفمی انہیں۔ اس صفعی انہیں۔ اس صفحی انہیں۔ کہتے ہیں، ا

اصل واقعہ یہ ہے کہ کوئی روایت جورسول انٹرصلی افٹرعلیہ دستم کی طرف منسوب ہواسس کی نسبت کاصیح و معتبر ہونا بجائے نود زیر بحث ہوتا ہے۔ آپ (فراقی مقابل) کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا حزدری ہے جسے محتین سند کے اعتبار سے صبح قرار دیں۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ حزری نہیں یہ مسند کی جست کو حدیث کے حیجے ہونے کی لازمی ولیل نہیں سمجھتے ۔ (رسائل ومسائل حصتہ اقل مطبوع اسلامک بیلیکیشنز شاہ عالم مادکیٹ لاہور من ایک حسال مستحقے۔

ہم نے بات بہاں سے شروع کی تھی کہ کسی بات کو دین قرار دینے کے لئے صروری شرط یہ ہے کہ اس با کالقینی ہونامسلم ہو۔ جب یہ دعوے کیا جائے کہ دین ، قرآن اور حدیث دونوں کے مجموعہ کانام ہے، توضوری ہے کہ ان دونوں میں سے ہرایک بقینی ہو۔ جب ہم ہمتے ہیں کہ انشد تعالی نے یہ فرمایا ہے تواس آیت قرآنی کے کلام انشد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ للہذا قرآن کا یقینی طور پر دین ہونامستم ہے۔ اس کے برعکس معیم کی یہ کے یہ سوال پیدا ہوناہے کہ وہ حدیث قول رسول ہے یہ کے یہ سوال پیدا ہوناہے کہ وہ حدیث قول رسول ہے یہ کے یہ سوال پیدا ہوناہے کہ وہ حدیث قول رسول ہے

تھی یا نہیں مسلمانوں کے مختلف فرقول ہیں جس قدر حھگڑے ہیں وہ اسی بات سے ہیں ایک فرقد اپنے کسی عقیدہ یا مسلک کو دین کهرکر پیش کرتا ہے اوراس کی تا ئیدیں کوئی مدیث پیش کرتا ہے تو دوسرا فرقد اسے یہ کہرکر رد کر دیتا ہے کہ یہ حدیث قول رسول ہے ہی نہیں۔ یہ جھ گڑے ہزار برس سے سلسل چلے آرہے ہیں اورظا ہرہے کہ ان کے مٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔اس لئے کہ آج ساری امتت کے پاس کوئی ذرایعہ ایسانہیں جس سے یہ لیتینی طور پر تعقق ہو

مسك كه فلال مدين في الواقعه رسول كريم كافران سهد

تجريه بهى ديكھتے كه قرآن كرم كى كسى آيت كے متعلق يدكوئى نہيں كھے كاكدية ہے توقرآن كى آيت ليكن ضعيف مع می ایس بین اور قوی کاسوال ہی ہرآیت قوی ہے۔ اس بین ضیف اور قوی کاسوال ہی میں معیف اور قوی کاسوال ہی میں مورد میں میں میں ہما ہیں ایس میں میں ہما ہیں اسے یہ کہدکر مسترد کردیتا ہے کہ یہ حدمیث صعیف ہے ۔ بو تکه حدیثوں کی کئی قسیس ہیں اور مختلف فرقوں کے باہمی انتظا منہ اکٹرو بیشتر مدینوں سکے اسی اختلان کی بنا پرجلے آرہے ہیں، ان سکے مٹلنے کی بھی کوئی صورست نہیں ِ بہکن ایسا نہیں۔ ما صدّا بله ديد ام سے كہاجا آہے كدان اختلافات كے سنتے كي صورست مزاج شنامل رسول سي ندعيهم موجود ب كيونكدايك ايسامعياد موجود ب كروس حتم وبقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں عدمیث رسول انٹرصلی انٹدعلیہ وستم کی ہے یا نہیں ۔ یہال تک ہی نہیں یہ کھی کہ اگر کسی معاملہ کے متعلق کسی مجموعہ میں کوئی مدمیث نہ سلے تو بھی بقین کے سائقہ بتایا جا سکتاہے کہ ایسے وقعہ پررسول استدسلی استدعلیدوستم کیا فراست آب جران مول کے که رسول استدسلی استدعلید دستم کی وفات کے تیرہ چودہ سوسال بعدوه كونسا ذربعهم وسكتاب حسست به إيس اس حتم ولقين كمسائد معلوم موسكيس أبي دين كك وه ورايع کون ساہے۔سیدا بوالاعلیٰ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ ؛۔ '

جس شخص کوا مند تعالی تفقه کی نعمت سے سر فراز فرما کا ہے اس کے اندر قرآن اور سیرستِ۔ رسول کے غائر مطالعہ سے ایک خاص ذوق پیدا ہوجا تاہے جس کی کیفیت باسکل ایسی ہوتی ہے جسے ایک پرانے جو ہری بھیرت کہ وہ جو اہر کی نازک سے نازک خصوصیات تک، کو پرکھ لیتی ہے۔ اس کی نظر مرحیثیت مجموعی شرایعت حقد کے پور کے مسٹم پر ہوتی ہے اور وہ اس سٹم كى طبیعت كوبہان جا اے۔ اس كے بعد جب جرائيات اس كے سامنے آتے ہيں تواكس كا ذوق است بتا دیتا به کونسی جیز اسلام کے مزاج اور اس کی طبیعت سے منابعت کھتی

ہے اور کون سی نہیں رکھتی ۔ روایات پرجب وہ نظر ڈالتا ہے توان میں بھی یہی کسوئی ردّ وقبو كامعيار بن جاتى ہے۔ اسلام كامراج عين ذات نبوى كامراج ہے. جوشخص اسلام كے مزاج كوسجه تابيه اورجس نے كثرت كے سائھ كتاب الله وسنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم كا كبرامطالعدكيا بمة اسك وه نبئ اكرم كاليسامزاج مشناس موجا تاسب كدروايات كوديكه كر خود بخود اس کی بھیرت اسے بتا دیتی ہے کہ اس یں سے کونسا قول یا کون سافعل میرے مکار كا بهوسكتا ب اوركون سى بييزسنت نبوي سع اقرب ب يدين بين بلك جن مسائل يساس کو قرآن دستنت سے کوئی چیز نہیں ملتی ، ان بیں بھی وہ کہدسکتا کہے کہ اگر نبی صلی انٹرعلیہ و تم كے سامنے فلال مسئلہ پیش آتا تو آب اس كا فیصلہ يوں فراتے . يه اس سلے كم آمسس كى روح و و ع محدی یں گم اوراس کی نظربصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہوجاتی ہے۔اس کا د ماغ اسسلام کے ڈھا بیکے یں دسمل جاتا ہے اور دہ اسی طرح دیکھتا اور سوچتا ہے ب طرح اسسلام جا برتا ہے کہ دیکھا ا درسوچا جائے۔ اس مقام پر پہنچ جانے کے بعدانسان اسنادکازیادہ محتاج نہیں رہتا۔ وہ اسسنادے مدد صرور لیتاہے۔ مگراس کے فیصلے کا مدار اس برنهٔ بی به زنار وه بسا او قات ایک غریب منعیت <sup>، منقطع</sup> ایسند مطعون فیه م<sup>ین</sup> کوبھی لبناہے کہ اس کی نظراس افتادہ پتھرکے اندرہیرے کی جوت دیکھ لبتی ہے اوربساا دفا وه ايك غيرمعلل غيرما ذ امتصل السند مقبول مديث معلى اعراض كرجا تاهداس ك کہ اس جام زریں میں جو با دہ معنے تھری ہوتی ہے وہ است طبیعتِ اسلام اور مزاج بنوی کے (تفهیات بجلداوّل شاقع کمرْه م مکتبه بماعیت اسلامی کا بوز مستسسسی مناسب نظرنبين آتي-

آب نے غور کیا کہ بات کیا ہوئی ؟ بات یہ ہوئی کہ

(۱) یا توآب امام بخاری وسلم (اور دیگرا مُداها دیث) برا بمان لایتے ۔۔" ایمان لایئے "کے الفاظ یونی نہیں لکھ ویتے گئے۔ آپ کو سیج میج اس بات برا بمان لانا ہوگا کہ جس بات کوان جامعین مدین نے کہد دیا ، وہ رسول احتٰہ صلی احتٰہ وسلم کاارمثا دہے۔ آپ ایسا نہیں کرتے توآپ منکِر مدیث فلمندا ، دائرہ اسلام سے فارج ہیں۔

خارج ہیں۔ (۲) اور اگرا ہے جامعین احا دیث پر ایمان نہیں لاستے تو آب، کو اپنے زمانے کے کسی مزاج شناس رسول م کی بگر بھیرت پرایمان لانا ہوگا. یعنی یہ ما ننا پڑے گا کہ جس بات کے تعتق وہ کہددے کہ وہ ارمٹ دِ نہوی ہے (خواہ وہ بات کسی مجموعۃ احا ویٹ میں موجو د ہویا اس آسسمان کے نیچے کہیں بھی موجود مذہو) آپ کونسیم کرنا ہوگا کہ وہ حدیثِ رسول صلی استرعلیہ وستم ہے۔ اگر آپ ایسانہیں کرتے تو آپ منکر حدیث فہلندا' مرتد

رس بلکہ یوں کہ اگر آپ جامعین احادیث کی بگر انتخاب برا بمان لاتے ہیں اور مزاج سنناس رسول کی بگر انتخاب برا بمان لاتے ہیں اور مزاج سنناس رسول کے نزدیک منگر مدیث فلہذا کا فرہیں اور اگر آب مزاج شناس رسول کے نزدیک منگر مدیث فلہذا کا فرہیں اور اگر آب مزاج شناس رسول کی نگر بھیرت برا بمان لاتے ہیں اور اس طرح بخاری یامسلم کی کسی مدیث کے تیجے ہوئے سے انکار کرتے ہیں تو آب اہل مدیث حضرات کے نزدیک منگر مدیث فلہذا کا فرہیں ۔

رے، یں واب، ان فادیت مسرات کے لئے) رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وستم کی رسالت پرایمان لانے
بینی فدانے تو آپ کو (مسلمان ہونے کے لئے) رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وستم کی رسالت پرایمان السنے
کے لئے کہا تھا لیکن اب صورت پر سے کہ جب کہ آپ ان انسانوں پرایمان نہیں لائیں گے آپ ممان انہیں کے لئے کہا تھا لیکن اب صورت پر سے کہ جب کہ آپ ان انسانوں پرایمان نہیں لائیں گے آپ ممان انہیں کے لئے کہا تھا لیکن اب صورت پر سے کہ جب کہ آپ ان انسانوں پرایمان نہیں لائیں گے آپ ممان کہا کہ کہ کا سکیں گے۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْتُ مِ مَاجِعُونَ ۗ

صربيث فيحمتعلق عقبده

یہ تو ہے حدیث کی پوزیش بیکن آپ کومعلوم ہے کہ اس کے تعلق ہمارے ہاں عقیدہ کیا چلا آرہا ہے ؟
اسے ذرا غورسے سینئے اور کھرسو چئے کہ اس قسم کی طبی جیز کے متعلق اس قسم کے عقائد دین میں علو ہنیں تواور کیا ہے ؟ کولانا محدا سماعیل مرحوم (سابق صدر جمعیت اہل حدیث) اپنے رسالہ جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث مطبوعہ گوجرانوا له 'میں مکھتے ہیں ، م

تحقیق و شبیت کے بعد حدیث کا تھیک دہی مقام ہے جو قرآن عزیز کا ہے اور فی الحقیقت اس کے انکار کا ایمان اور دیا نت پر بالکل و ہی اثر ہے جو قرآن عزیز کے انکار کا ...... بواحادیث قواعد محیحہ اور ائمہ سنت کی تصریحات کے مطابق صحیحہ نابت ہوں' ان کا انکار کفر موگا اور ملت سے خووج کے مطابق۔

موگا اور ملت سے خووج کے مطابق۔

(صریم)

یعنی جواحا دیث فرقهٔ اہلِ مدیث کے نزدیک صحیح ہیں ان ہیں سے کسی ایک مدیث کا انسکار (یعنی یہ کہنا کہ وہ رسول کا صلی ایندعلیہ وستم کی صدیمیث نہیں ہے) کفرہے اور ایسا کہنے والا اسلام کے دائرے سے فارج ہوجا تا ہے۔ اس فرقہ کے زدیک بخاری اورستم صحیحین ہیں اس کے ان کی کسی مدبہت کا انگارکفرسہے۔ وہ سکھتے ہیں۔ بخاری اورسلم کی احا دید پرام تت متفق سے ..... در در دید کی صحت

بخارى ا درمستلم كى كم ازكم دوسواحا ديث كوصيح نبيس انته.

ان احادیث کا انکار کفرکیوں ہے ؟ اس کے تعلق مولانا اسماعیل مرحوم فراتے ہیں .

اجبريل وران اورستست دونول الحكرنازل موست منصر أتخصرت 

تفریق کے قائل نہیں۔ یعنی قرآن اور مدبیک دوبوں وسی خدا و ندی ہیں اور دونوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاسکتی جنا کئیراس کے سلطة ايك روايت وضع كى تنى كه حضور في منايا عقاكه مجد برقران بهي نازل موتاك بها ورمثلة معدُ (اس كها عقد اس جیسی) ایک اورچیز (حدمیث بھی) ۔ ایک اور عقیدہ وضع کیا گباکہ وحی کی دوقسیں ہیں۔ وحی جلی (قرآن) اور وحی إخفی (حدمیث). و حیّ جلی کو و حیّ متلومجی کہتے ہیں دنیعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے) و کی **رو شک** اور دخی خفی کو و حتی غیرمتلو ( یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے) واضح رہے کہ

و حی کی ان دوقسموں کا ذکر قرآن کرم میں کہیں نہیں جتی کہ صدیث کے اقلین لٹریج میں بھی اس اصطلاح کا کوئی پندنشان نبیس ملا . یه عقیده یهود بول کا تقاکه و حی کی دوسیس بیس - ایک شب کتب (جو تھی جائے) اوردوسری ہم شبعلفہ ( جو بھی نہ جائے کہ وا بتاً آگے منتقل ہو) ان حضرات نے اس عقیدہ کو بہو دیوں کے ہاں۔ سے مستعار لیا ٔ اوراسے عین وین بناکر پیش کردیا . ہم اس مقام پر اس بحث کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کہ بیرعقیدہ کسسر معمد میں سر سر طرح قرآن کریم کی صدیدها وراس سے کس طرح دین کی ساری عمارت دھرام سے بنچے آگرتی ہے۔ ہم صرف اوجھنا يه جائمة بن كه اگر صدميت بهي قرآن كے سائلة قرآن كى مثل ' خداكى طرف سے ازل كرده و كى تھى تو و حى كى مفاظت كاذمته توخود خداسف لبائقا. اس وى (يعنى مديث) كوخدان في محفوظ كيول نه ركها (جيساكه بم يهله ديكه يوكم بيس اسے ندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم نے محفوظ کرکے امت کو دیا۔ نہ خلفائے را شدین سے اسے منصبط اور محفوظ کیا۔ نہ صحابیہ میں سے کوئی اور اسے صبط سخریر میں لایا۔ جس نے لینے طور پر کچے لکھا نخا اسے بھی جلائی جلوا دیا۔ اگر صحبت اور قرآن دونوں وہی تھے تو وہی کے ایک حصة (قرآن) کی حفاظت کا دوا ہمام اور اس کے دومرے صفہ میں مثن میں کہ میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے کے کہ صحبت اسے میں اسے کے کہ صحبت کی ایر بات کسی طرح بھی صحبت کی میں اسے کے کہ صحبت کی اسے کے کہ صحبت کی ایر بات کسی طرح بھی صحبت کی میں اسے کے کہ صحبت کی سے کے کہ صحبت کی سے کے کہ میں اسے کے کہ صحبت کی سے کہ اندرشاس کیوں نہ کر دیا گیا۔ مودود دی صاحب اس سوال کے جواب میں میں کہ اگر ایسا کر دیا جا تا تو

اس سے فران مجید کم از کم انسائیکلوپیٹریا برٹانیکا کے برابر خیم بروجا یا۔ (تفہیمات سخت اول ملسل)

یعنی پو کمداس طرح قرآن کی ضخا مرت بهت براه جاتی اس سلے استرتعالی نے یہ مناسب مستجھاکہ وحی کے اس حصتہ کو فرآن میں شامل کردیا جائے لیکن جب یہ کہاگیا کہ بہت اچھا۔ قرآن کی ضخا مرت بڑھ جانے کے فدست کی وجہ سے است قرآن میں شامل ندکیا جاستے تو اسے ایک علیے دہ جلد بین کیوں نہ لکھ لیا گیا۔ تواس کے تعلق فرایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ

أس وقت ملك يطعف برط مصفه والم على من عقد اورسا مان كما بن اور محى زياد وكمياب كها.

(بابنام ترجمان القرآن لابور علمت ماريج مشفطية)

یر بواب مودودی صاحب کاہے۔ لیکن جدر آباد (دکن) کے ڈاکٹر حمیدانٹدصاحب (جو اب پیرس میں مقیم میں) اس کی وجہ کچھ اور بتاتے میں وہ لینے ایک مقالمیں (جوکراچی سے شائع میدنے والے انگریزی رسالہ الاسلام کی بیم دہنداڑ جنوری سام 12 کی اشاعت میں شائع ہوائھا) لکھتے میں.

بنی اکرم برجیتیت انسان لین اعال میں محتاط اور (MODEST) واقعه ہوئے تھے جیٹیت رسولِ فدا انہوں نے اس امر کے لئے ہرممکن اور مزوری اقدامات کر لئے تھے کہ خدا کا پیغام بعنی قرآن نہ صرف وگوں تک بہنچا دیا جائے بلکہ اسے محفوظ بھی کردیا جائے۔ اگر وہ لینے اقوال کی حفاظت کے سلے بھی اس قسم کے اقدامات کرتے تو بعض لوگ اسے انا نیت برمحمول کرتے ہیں وجہ سے مدیث کی کہانی قرآن سے مختلف ہے۔

یہ ہے اس وی "کی کہانی ہو قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل قرار دی جاتی ہے جسے جبریل اسی طرح سے کرنازل ہوتے ہے اس طرح سے کرنازل ہوتے ہے ہے ہوتان کرم کو اور جس سکے انکار سے اسی طرح کفرلازم آتا ہے جس طرح قرآن کرم کو اور جس سکے انکار سے اسی طرح کفرلازم آتا ہے جس طرح قرآن کے انکار سے ۔

مدسی فران سے اوجی سے ا آگے بڑھنے۔ امام اوزاعی کا قول ہے کہ

قرآن اس سے زیادہ حدیثوں کا مختاج ہے جس قدر صدیثیں قرآن کی محست اج ہیں۔

یعنی اگر قرآن ا در حدمیث با هم وگرمتعارض مول توجو فیصله حدمیث دے اَسے قبول کرنا چاہیئے نہ کہ اس فیصلہ کو پیر

مین فران کومنسو می کرسکتی ہے اتناہی نہیں'ان صزات کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ صدیث است کی ایم عقیدہ ہے کہ صدیث است کے مسلم میں است کے مسلم کومنسوخ کرسکتی ہے۔ علامہ ما فط محد ایوب

مرسوم الين كتابية "فعنه انكار عديث "مطبوعد راسي مي ملعقي بي م

نی کے قول کے لئے ضروری نہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہوا تب جست رہے اورمطابات نہو توجمت ندرہے .....١٠٠٠ کی ديل يہ ہے كہ قرآن يں ہے گُرتب عَلَيْ كُور إِذَا حَضَرَ اَحَلَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَ نِ الْوَصِيتَ لِهُ لِلْوَالِلَ يُنِ (۲/۱۸۰)" تہمارےاً دیر والدین کے لئے وصیت فرض ہے اگرکسی نے ال چھوڑا ہے جب کہ است دن آست رسول اللُّرصلي اللُّرعليه وستم سف فرمايا. لَا وَحِيدَةٌ بِلِكُوَّا لِرِيثٍ . وارث كے النے وصیت بنیں ہے۔ اور توا ترسے نا بت ہے کہ عمل اسی صدیث پرر اہمے بعنی وارث کے لئے

وصیّت ناجا تز قرار دی گئی ؛ صدیث نے قرآن کومنسونے کردیا اور تولِ رسول ، قرآن کی آیت

كے خلات مجتب اور موجب عمل رہا.

بولوگ اس قدر منشد و بهین و و مجت بین که مدیث در حقیقت قرآن کے احکام کی تشریح اور تفسیر بیان کرتی ہے. اس بیں قرآن کے مجمل احکام کی تفصیل ملتی ہے۔ لیکن یہ لوگ محصّ اعتراض کا جواب دینے کے لیے ایسا کہتے ہیں . ان كاعقيده اس معنفف سهد بيجب مديث كو، قرآن كيمثل مسك قرار ديت بي تواس سع جولازي متيجه بكلتا مصاس سعانكارنبي كرتے. بدوريث كو قرآن كى تفسير بي مانتے بلك قرآن كى طرح مستقل دين مانتے بي جانچه مود ددى صاحب أس باب مي الكفنه بير. (يعَني وهي مودو و دي صاحب جن كي عديث پرتنقيدُ م بيلے ديھ عيك بير)-مدين كمستقل ماخذ موسفى نفىسے اكرمراديه سے كداس كى جنيت صرف شارح اورمفسر کی ہے یعنی وہ انہی مسائل ووقا نعے کی وضاحت کرتی ہے جن کامجھلاً قرآن میں ذکرا گیاہے اور خوداس كى اپنىمستقل حيثيت كيم نهيس بعة تويد دعوى وا قعد كي خلاف بعد مسائل و احکام کے اب میں صدیت ایک مستقل ما خذکی جننیت رکھتی ہے۔

د ابنام ترجمان لقرآن لا موال بمند جولا في الست ستمبن م

آپ نے غور فرمایا کہ صربیث کے متعلق عقیدہ کیا ہے۔ یہ کہ (۱) مدین اور قرآن دونوں خدا کی طرف سے نازل ہوستے ہیں۔

۲) حدیث قرآن کے ساتھ اس کی مثل ہے۔

(٣) مديث قرآن كي اتني محتاج نبين جتنا قرآن مديث كامحتاج ب

(۴) حدیث قرآن پر قاصنی ہے۔

۵) یہ قرآن کی مُفترا ور شارح نہیں بلکہ دین کے احکام میں ستقل حیثیت رکھتی ہے۔

(۱) حدیث قرآن کومنسوخ کرسکتی ہے

(٤) جوشخص ايساعقيده نه رسكه وهمنكر مديث فللنزاك فراورد ائره اسلام سيفارج مه.

موسم کی رفع ایسی کہا جا ہے کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی امتدعلیہ دستم پر نازل ہؤا۔ آب نے اُسے فران کی گفتہ اس سے بہترتفسیراور مران کی خوتفسیراور مران کھی اس سے بہترتفسیراور

کس کی ہوسکتی ہے ؟ اس لئے اگر کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کا مطلب اس سے مختلف لیتا ہے جومطلب رسول ایڈ صلی انڈ علیہ وسلّم نے بیان فرایا تھا تو اس کا مطلب صیح نہیں ہوسکتا۔

یہ ہات بڑی معقول نظر آتی ہے۔ اس میں کے کلام ہوسکتا ہے کہ قرآن کا جومطلب بنی اکرم نے فرما یا وہی صحیح ہوسکتا ہے ۔ اس سے مختلف مطلب صحیح ہوہی نہیں سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کی جو تفسیراحا دیث میں بیان ہوتی ہے کیا وہ واقعی رسول اسٹرصلی اسٹر علیہ وستم کی بیان فرمودہ ہے ؟ اس سلسلہ میں پیلے تو یہ مجھ لیجئے کہ بیان ہوتی ہے بیان ہوتی ہے بخاری بیان ہوتی ہے بخاری بیان ہوتی ہے بخاری بیان ہوتی ہے بخاری میں میں بیان ہوتی ہے بیان ہوتی ہے بھوتی ۔ اس کی بہت مقوری سی آیات کی تفسیر بیان ہوتی ہے بخاری بیان ہوتی ہے بات کی تفسیر بیان ہوتی ہے بخاری بیان ہوتی ہے بخاری بیان ہوتی ہے بخاری بیان ہوتی ہے بخاری بیان ہوتی ہے بیان ہوتی ہے بیان ہوتی ہے بیان ہوتی ہے بخاری بیان ہوتی ہے بیان ہوتی ہے بخاری بیان ہوتی ہے بخاری بیان ہوتی ہے بیان ہی بیان ہی بیان ہی بیان ہوتی ہے بیان ہوتی ہے بیان ہوتی ہے بیان ہوتی ہے بیان ہوتی ہوتی ہے بیان ہی بیان ہوتی ہوتی ہے بیان ہوتی ہے بیان ہوتی ہے بیان ہی بیان ہی بیان ہی بیان ہی بیان ہی بیان ہیان ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے ہیں ہیان ہی بیان ہی

میں تفسیر کا صرف ایک باب ہے اور اس میں چند حبتہ جستہ آیات کی تشریح آئی ہے۔

کھی ہوت کے میں ملیں گی ہے۔ اس کی کھے مثالیں آپ کو اس مضمون کیں ملیں گی جو چندصفیات آگے جل کر تفسیر بالروایات کے عنوان سے آپ کے سامنے آئے گا۔ ان مثالوں سے آپ اندازہ لگا یہے کہ اس قسم کی تفسیر سسی صورت میں مھی رسول انڈ صلیا دندعلیہ دستم کی مرسکتی ہے ؟ یہی وجہدے کہ تفسیر کی روایات کے متعلق امام احمد نے صورت میں میں دوجہ سے کہ تفسیر کی روایات کے متعلق امام احمد نے

كما تفاكدان كي كوئي اصليت نہيں۔

پرس ایسے کہ اگر قرآن کی کسی آیت کی نفیہ کے متعلق بھین سے کہاجا سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم کا ارتفادہ و تواس کے سامنے کون سے سلمان کا سرنہیں جھکے گا ؟ لیکن جب یہ واقعہ ہو کہ آپ سی مدیث سے متعلق بھی بھین ہے۔ تواگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن کی یہ تفییر رسول اللہ متعلق بھی بھی بھی ہے کہ وہ قول رسول اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفیہ وسلم کی بیان اسلام کی بیان فرمودہ تفیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفیہ وسلم کی اللہ کی کہتا ہے مون یہ ہوئے کہ اگر امام بخاری پانچ لاکھ چورانوے ہزاد مدیثوں کو یہ کہذکر دو کر دیتے ہیں کا نفیہ کی دائست میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوسکتیں اور اس سے دہ منکر مدیث قرار نہیں پائے قواگر آج کی دائست میں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوسکتیں اور اس سے دہ منکر مدیث قرار نہیں پائے قواگر آج نہیں ہوسکتی ہوں تو وہ کو فراور خارج از اسلام کس طرح قرار پا سکتا ہے ؟ وہ ورحقیقت ایک جا مع مدیث کے فیصلے یا رادی کی دوایت کے میں جو کی دوایت کے میں تول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا تا ہے وہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا قول دو کہتا یہ ہے کہ جس قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا تا ہے وہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی خور نمنسوب کیا جا تا ہے وہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی خور نمنسوب کیا جا تا ہے وہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی قول کو رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا تا ہے وہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی خور نمنسوب کیا جا تا ہے وہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی نمار نمار میں کا تو ک

اب بم اس اعتراض کی طف آتے ہیں ہو بظام ربرا وقیع نظرآ تاہے اور جواکٹر لوگوں کے دل میں وجہ استطراب بنتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر بم مدیث کو انیں تو قرآن کرم کے احکام پرعمل کس طرح کیا جا سکتا ہے ؟

اصطراب بنتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر بم مدیث کو انیں تو قرآن کرم میں نماز کا حکم ہے لیکن پرکہین ہیں میں میں نماز کا حکم ہے لیکن پرکہین ہیں میں میں کو مقر اس کی کتنی رکھتیں موں۔ مردکھت میں کیا کیا بڑھا جائے وغیرہ وغیرہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے اس حکم پرعمل کر کے دکھا یا اور اس کے مطابق میں عمل کرنا چا ہیں ۔

سب سے بہلے یہ دیکھئے کہ یہ کہناکس قدربہم ہے کہ" اگر ہم حدیث کونہ انیس تو ..... " حدیث کونہ انیس تو ..... " حدیث کے وجود سے کون انکارکرتا ہے اوا دیث کے مجموعے ہر حکر سلتے ہیں۔ کہنا یہ چا ہیئے کہ اگر ہم احادیث کو یقینی طور پر رسول انڈر کے اقوال دا فعال کا ریکار وسیا ہم نہ کریں تو بھر دمثلاً ) ہم نمازکس طرح سے پڑھیں۔

الیکن سوال یہ ہے کہ اور این کو یقینی مانے کے بعد بھی نماز کس طریق سے پڑھیں ؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ علید سخوات کی نماز سنی حصرات سے مختلف ہے . اور شیع داور سنی دونوں اپنی اپنی نماز کے متعلق دعویی کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابات ہے ۔ بھر سنی حصرات کی طرف آیتے کو اہل مدیت کی نماز اور حنفیوں کی نماز میں جس قدر فرق ہے ، وہ سب کو معلوم ہے ۔ اور یہ دونوں فرقے بھی اپنی اپنی نمساز کو رسول اللہ صلی افتہ علیہ وسلم کی نماز کے عین مطاباتی قرار ویتے ہیں ۔ سوال یہ ہے کہ ان نماز وں ہیں سے کون سی مماز کو رسول اللہ صلی افتہ علیہ وسلم کی نماز اور اس کی جزئیات کی مماز کو رسول اللہ صلی افتہ علیہ وسلم کی بتائی موئی نماز تسلیم کیا جا سے جب کہ ہرایک کی نماز اور اس کی جزئیات کی سند میں اوا دیث موجود ہیں ۔ کیا آج کوئی ایسا طریقہ معلوم کیا جا سکتا ہے جس سے بقینی طور پر شخفتی ہوسکے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز اور افرائی تھی!

کہددیاجا آہے کہ دمتیعہ صزات کی نمازے قطع نظر) سنیوں کے مختلف فرقوں کی نمازیں جواختلاف ہے وہ فرقی ساہے۔ اصولی طور پرسب کے ہاں نماز مشترک ہے اور ان فروعی اختلافات کو چندال اہمیت نہیں سوا قال تو بہی غلط ہے کہ ان فروعی اختلافات کو چندال اہمیت نہیں مسوا قال تو بہی غلط ہے کہ ان فروعی اختلافات کو چندال اہمیت صاصل نہیں۔ ان فرقوں کے بیروکارکسسی دو سرے فرقے والوں کے ساتھ مل کرنماز پڑھنا تو کھااگر دمثلًا) نیچی آ وا زست آئین کھنے والا اونجی آ وازسے آئین کھنے والا اونجی آ وازسے آئین کھنے والوں کی مسجد میں باردھوکر کھنے والوں کی مسجد میں باردھوکر پاک اورصاف صرور کریں گے۔ یہ جو آئے دن و با بیوں اور بدعتیوں "یا بر بلویوں اور دیو بندیوں کی مسجدوت تناز

ہمیتے ہیں ۔۔ام قتل کرویئے جاتے ہیں مقتد پوں میں دنگا فساد ہوتا ہے۔ پولیس مداخلت کرتی ہے مسجد پرتا لا پر جاتا ہے۔ پر لیس مداخلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پر جاتا ہے۔ پر جاتا ہے۔ ہر مقدمہ عدالت میں پہنچ جاتا ہے ۔۔ تو یہ نماز کے انہی فردعی اختلافات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا' یہ کہنا کہ ان فروعی اختلافات کو چندال اسمیت حاصل نہیں 'حقیقت کا بطلان اور محض اعتراض سے بیجنے کے لئے فراد کی راہ اختیار کرنے کے مترادف ہے۔

کپریہ جی دیکھے کہ جب کسی عم کو خدا (یااس کے رسول ) کا متعین فرمودہ قرار دیا جائے تواس کے اصول اور فروع سب اپنی اپنی انجی انجیست رسطے ہیں اور ان ہیں سے کسی ہیں بھی اختلاف نہیں کیا جاسکا۔ مثلاً قرآنِ کرم نے وضو کے سلب دیں کہاہے۔ فاغیساڈ ا وجو کو کھٹو کھٹو کو آ دیا یکٹر الی آلک کا افک کا افک کا اور درسلا ایسے مند دھویا کرو اور اپنے با محص کو کہنیوں تک ۱ ب اگر کوئی شخص اپنے با تھ پہنچوں تک دھوے ناور درسلا ایسے مند دھویا کرو اور اپنے با محص کو کہنیوں تک ۱ ب اگر کوئی شخص اپنے با تھ پہنچوں تک دھوے ناور دوسلا کہنیوں تک کہ یہ می محسکتا ہے۔ اور وہ بھی مظیک کیو کہ یہ فرق محض فرق ہے اصولی نہیں ایسا کہنا صریحاً علام ہوگا ۔ ان ہیں سے مطیک ایک ہی ہوسکتا ہے۔ اور وہ بھی مظیک ہوسکتا ہے جس کا عمل فرآن کے مطابق ہو۔ لہذا نماز کی ہو جزئیات رسول انڈوسلی اوٹ علیہ وس نے نہ تعین فرائی تھیں ہو ہا تا کہ ان کی ایسا کہنا کہ کی نماز کی ہو جزئیات رسول انڈوسلی اوٹ علیہ وس نے نہ مطابق قرار نہیں بات گی یہ کہنا کسی است کے با ندھ لئے یا زیرناف آ میں بالجہر کر لیا انتھی باوں میں اتنا فام کے بیچے سورہ فاتحہ پڑھی یا نے فلال وقت بڑھ لی یا فلال وقت اس سے کھے فرق نہیں بڑتا تو رامنلا کے کوئی ہیں بڑتا تو رامنلا کیا مدین سے کھئے کہ وہ صفیوں کی می نماز پڑھ کو اعلان کردے کہ اس کی نماز ہو گئی ہے ؟ وہ ایسا کہی نہیں الی مدین سے کہنے کہ وہ صفیوں کی می نماز پڑھ کو اعلان کردے کہ اس کی نماز ہو گئی ہے ؟ وہ ایسا کہی نہیں بڑتا تو رامنلا کردے گا

المندا سوجے کہ کیاا حادیث کویقینی مان یلنے کے بعد آپ نقینی طور پر کہدسکتے ہیں کہ نماز کا فلال طریقہ کھیا۔
رسول اسٹد صلی اسٹد علیہ وستم کے طریقہ کے مطابق ہے ؟ ہاں! ہرایک فرقہ یہ کہدسکتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا طریقہ عین رسول اسٹد صلی اسٹد علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے ۔ لیکن کیا آپ یہ مانے کے سائے تیار ہیں کہ ان ہی سے ہرایک کا طریقہ رسول اسٹد علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہوسکتا ہے ؟ کیا آپ اے با در کرسکتے ہیں کہ رسول اسٹد کے دمانے یں کہ وال سند کے مطابق ہوسکتا ہے ؟ کیا آپ اے با در کرسکتے ہیں کہ رسول اسٹد کے دمانے یں کہ والے سند کے دمانے یہ کہولوگ اہل حدیث کی سی نماز پر طبحتے ہے اور کی سی با کھی لوگ اہل حدیث کی سی نماز پر طبحتے ہے اور کی سی با کھی لوگ اہل حدیث کی سی نماز پر طبحتے

تقے اور کی حنفیوں کی سی۔ یا خود رسول اسٹر کی یہ کیفیت کتی کہ آپ کھی اس طریق سے نماز ہڑھتے اور ہڑھاتے ستھے ہیں اور کھی جس طریقہ کے مطابق آج سنے پڑھتے ہیں اور کھی اس طریق کی نماز جیسی نماز آج سنی پڑھتے ہیں اور کھی اس طریق کی نماز جیسی نماز آج سنی پڑھتے ہیں اور کھی اس طریق کی ایسا کھی نہیں ہوتا ہوگا۔ رسول اسٹرصلی اسٹد علیہ وسلّم ایک ہی نماز پڑھتی ہوگی۔ دین یس علیہ وسلّم ایک ہی مناز پڑھتی ہوگی۔ دین یس اختلاف کی تخالف کو قرآن کرم اسٹر کا عذاب اور فرقم بندی کو شرک قرار دیتا ہے۔

جب صورت یه مقی تو میمرسوال یه ہے که کیا اب ایسی صورت کسی طرح بھی ہیدا ہوسکتی ہے کہ است یس بھے سے وہی وحدت پیدا ہوجائے اور تمام سلمان ایک جیسی نماز پڑھنے لگ جائیں ؟ ظاہرہے کہ جب تک آپ ا امادیث کویقینی اتوال وا فعالی رسول استد سیم کرتے ربی گے اس وقت ایات کو هم میا فرسے ایک اُمت می وحدت بیدا کرنا ناممکن ہے۔ اس کے کہ ہر فرقہ کی اپنی ا بنی اها دیث بین اور مرفر خداینی مدینول کوفیقینی طور پرا توال وا فعالِ رسول ایند قرار دینا ہے۔ ساری اُمت میں وحد پیدا کرنا توای*ک طرف موجوده حالات میں* توایک اور شکل ایسی پیدا ہوتی ہے جس کا کوئی حل ہی نہیں ایک نوسلم آج مسلمان ہوتا ہے۔ اورجس شخص کے ہائھ پروہ اسلام لا تاہے وہ اتفاق سے (مثلاً) دیوبندی ہے مسلمان ہوتے ك بعداس بتايا جاتا مه كدا سلام كاسب سے بہلا ركن \_ اوركفرواسلام يس وجر تفريق \_ نمازج وه أن موادی صاحب سے مرازم کھناہے اور اہمی کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھنے لگ جا گاہے۔ بہن ایک اہل صدیت موادی صاحب است نماز پر مست دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ۔ اور طاہرہے کہ جب نماز ہی نہ ہوئی ہوتو وہ مسلمان كيسار إكبوبكهاست بتاياكما تفاكه كفراوراسسلام بس مابدالامتياز نمازيه سوال يدب كه كياآب اس فومسلم کی اس شکل کاکوئی عل بناسکتے ہیں ؟ سوسے کہ برگہری سوچ کامفام ہے۔ اس سے بونہی آگے نہ بڑھ جلیتے۔ اهاد بیث اس شکل کاکوئی صل پیش نهیں کرسکٹیں اس سلے کہ یہ شکل تو پیدا ہی احادیث کی کی ہوئی ہے! اس مشکل کا صجیح عل کیاہے۔اسے ذرا آگے جل کر بتایا جائے گا۔

## بىمىشىنى<u>ت</u> بىمىشىنى<u>ت</u>

صرتیث کے علادہ ایک لفظ سنت ہے جو صدیث سے بھی زیادہ مرق جے۔ اور اس کا تعلق انہا کی

ناذک بذبات سے ہے۔ "اتباع سنت رسول الله عین دین ہے " یہ الفاظ برط ف سے سنائی دیں گے لیکن یہ معلوم کرکے آپ جران ہوں گے کہ سنت کی تعربیت (DEFINITION) کیا ہے 'اس کے متعلق بھی ہمارے علمار حضر اسم متعلق بھی ہمارے علمار حضر اسم متعلق بھی ہمارے علمار حضر متعلق بھی ہمارے کہ معدر جمعیت اہل مدین مولانا محدا ساعیل (مرحوم) نے ایک رسالہ شائع کیا تقاجس کا عنوان تھا" جماعت اسسلامی کا نظریہ مدیث " اس پس انہوں نے مودود دی صاحب (اوران کے ہمنوا دَن) کے مسلک مدیث پر سخت تنقید کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ حضرات "سنت " سے جوم فہوم لیستے ہیں اس سے ان کے مسلک کے ڈانڈے منکوین مدیث سے جماعیت ہیں۔ جنا پخدانہوں نے اپنے رسالہ بس منکوین مدیث کی جو فہرست شائع کی تھی اس میں مرسید ' مولانا شبلی' مولانا حمیدالدین فراہی کے ساتھ مودود دی صاحب ' این احسن اصلامی صاحب اور فرز دان ندوہ کو بھی شائل کیا تھا۔ اگر جدان کے متعلق فکھا تھا کہ

یه صفرات مدین کے منکر نہیں لیکن ان کے اندازِ فکرسے مدیث کا استخفاف اوراستحقار معلوم ہوتا ہے اورطریقہ گفنگو سے انکار کے لئے پور در دازے کھل سکتے ہیں۔

مولانااسماعیل مرحوم نے تخریر فرایا تھا کہ سنت اور حدیث مراد ت الفاظ ہیں ایعنی حدیث ہی کو سنت کہاجا تاہے۔ ان کی اس تعرفیت کی روست کتاب وسنت "کے عنی ہوں گے" فران وحدیث "بیکن مودودی صاحب کے نزدیک سنت کامفہوم اس سے الگ ہے۔ وہ اپنی کتاب رسائل ومسائل " (حصد اول) میں لکھتے ہیں ا۔

سنّت اس طریق عمل کو کھتے ہیں جس کے سکھانے حروب کے مروب کے اور جادی کرنے کے لئے اور تعالیٰ نے لیے نبی کوہو

کیاتھا۔ اس سے خصی زندگی کے وہ طریقے فارج ہیں۔ جو نبی نے بیخیشت ایک انسان ہونے کے یا بیخیشت ایک ایسا شخص ہونے کے جوانسانی تاریخ کے فاص و وریس پیدا ہوا تھا افتیار کئے ۔ یہ دونوں بحیزیں کمجی ایک ہی عمل میں مخلوط ہوتی ہیں اورایسی صورت ہیں یوزی وامتیاز کرنا کہ اس عمل کا کون ساجز سنت ہے اور کون ساجز عادت ' بغیراس کے مکن نہیں ہوتا کہ آدمی اچھی طرح دین کے مزاج کوس جھ چکا ہو ....... تمدن ومعا شرت کے معاملاً میں ایک بیر وہ اخلاتی اصول ہیں جن کو زندگی میں جاری کرنے کے لئے نبی صلی استدعلیہ وہم نے ان تشریف لائے ہے۔ اور دوسری بحیز وہ علی صور تمیں ہیں جن کو نبی صلی استدعلیہ و سم فیان اصول کی بیروی کے لئے خود اپنی زندگی ہیں اختیار کیا۔ یہ علی صور تمیں ہی جن کو نبی صلی استدعلیہ و سم فیان

نداق اورطبیعت کی پیند پر جنی تقیس کی کھاس ملک کی معائشرت پرجس میں آپ بیدا ہوئے ۔ خصاور کچھاس زمانے کے حالات پرجن میں آپ مبعوث ہوئے بنتے ،ان میں سے کسی چیز کو مجمی تمام اشخاص اور تمام اقوام اور تمام لوگوں کے لئے سندت بنا دینا مقصود نہ تھا۔ د صالات زصالاس

اسی کتاب می وه صبال پر مکفت بین:-

بعض جیزی الیسی بین جو حضور کے لینے شخصی مزاج اور قومی طرز معاشرت اور آپ کے عہد کے تمدن سے تعلق رکھتی بین ران کو سنت بنانا نہ تو مقصود مخفا نداس کی بیروی بران دلیل سے امراد کیا جاسکتا ہے کہ حدیث کی روسے اس طرز خاص کا لباس بھی پہنتے کھے اور مشرائع المہید اس غرض کے ساتھ آیا کرتی بین کہسی خاص شخص کے ذاتی مذاتی یا کسی قوم کے مفصوص تمدن یا کسی خاص زمانے سے رسم ورواج کو دنیا بھر کے ساتھ اسانی سمجھ میں آسکتی ہے بنا دیں سنت کی اس مخصوص تعربیت کواگر محوظ رکھا جائے تویہ بات آسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ جو جہزیں اصطلاح شرع میں سنت نہیں بین ان کوخواہ مخواہ سنت قرار دے لینام ہملہ ان

بدعات کے ہے جن سے نظام دینی میں تحریف دا قع ہوتی ہے۔ عمل مرحدم کرنے دیکہ صحیحہ مرمدہ میں جو کھو آیا۔ سروہ سب کاسب سنّت دسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ

یعنی مولانا ساعیل مرحوم کے نزدیک میچے حدیث میں جو کھے آیا ہے وہ سب کاسب سنّت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائر سے بین مودودی صاحب کے نزویک میچے احاد بہت میں سے دائر سے بیار کرنا کفر ہے۔ لیکن مودودی صاحب کے نزویک میچے احاد بہت میں سے وہ باتیں سنّت کے وائر سے میں داخل بنیں جنہیں نبی اکرم نے اپنی بشری حیثیت سے عاد تا اختیار کیا تھا۔ اگر کوئی ضخص ان باتوں کو بھی سنّت فراردے تو اس کے متعلق مودودی صاحب کا ارشا و ہے۔

یں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس تسم کی چیزوں کو سندت قرار دینا اور بھران کے اتباع پراصرار کرنا ایک سخت قسم کی بدعت اور ایک خطرناک تحربیت دین ہے جس سے نہایت بڑے نتائج پہلے بھی ظاہر موتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ظاہر مونے کا خطرہ ہے۔ (ایصناً منٹ)

اسسے فرا سلے مکھتے ہیں :-

بوامور آئے نے عاد تاکئے ہیں انہیں سنت بنادینا اور تمام دنیا کے انسانوں سے یہ مطالبہ کرناکہ دوس سے ان عادات کو اختیار کرلیں ادلیدا وراس کے رسول کا ہرگزیہ منشام نقاریہ دین میں

ان تصریحات کی روشنی میں ایک عملی شکل کو ساسنے لایئے کہ آئین پاکستان میں یہ شق رکھ دی گئی ہے کہ پہال کوئی ايسا قالون نا فذنبيس موكا بو "كتاب وسنتت "كفلات مورايك قانون ملك مين نا فذموما تاسيد مولانااسماعيل امراؤم وان كے ہم عقيده حصرات جيلنج كرتے ہيں كه وه "سنت" كے خلاف ہداس كے وہ ا و مستحمر قانون ناجائز اس کی تائید میں وہ ایک حدیث پیشس کرویتے ہیں۔ ان کے مقابر میں مودوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ قانون سنت کے خلاف نہیں۔ اوّل الذّكر حضرات دریا فت كرتے ہیں كرانہوں نے جومديث بیش کی ہے و وصیح ہے یا نہیں ؟ مود و دی صاحب جواب دیتے ہیں کہ وہ عدیث توصیح ہے لیکن رسول اسلا نے وہ عمل اپنی بشری حیثیت سے عادة فرایا تقا رسول جونے کی حیثیت سے نہیں کیا تھا۔ وہ پوچھے ہی کداس کی آپ کے پاس کیا دکیل ہے کر صفور نے وہ کام عادناً کیا تھا۔ مودودی صاحب سے جواب میں فراتے ہیں کہ ایسے معاملات کا فیصلہ سندا در دلیل کی مددسے نہیں ہواکرتا۔ اس کا فیصلہ" مزاج شناس رسول" ہی کرسکتا ہے (تفصیل پہلے گزرچی ہے)۔

فرین تانی اس کے جواب یں کہتاہے،۔

اگرایکسبهاعت اپنی عقیدت مندی سیکسی لینے بزرگ یا قا ترکوخدا کامزاج سشناس سجے ے یا رسول کا مزاج سشناس تصور کرے: مجراسے اختیار دے دے کہ اصولِ محدثین کے خلا عبس مديث كوچلس قبول كره. بحسي است رد كروسد. ياكونى عالم يا قائد بلاوم كسى موضوع یا مختلف مرسل یامنقطع مدیث کے تنعتی یہ دعوے کروے کہ بیں نے اس بی ہمیرے کی جوست " د مکھ لی ہے تو یرمضحکدا مگیز بوزیشن میں یقیناً ناگوارسے بم انشار است اخری مدیک اس کی مزاحمت کریں گے ا ورسنتتِ دسول کو ان بہوائی مملوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔

(جماعت إسلامي كانظرية حديث مصنّف مولانا اسماعي السلفي مرحوم مطبوع كوبرانواله)

يعنى جس چيز كومودودى صاحب سنت رسول المتد صلى المتدعليه وستم قرار ديتيم بن اسعادل مديث حضرات سنت كح خلاف ہوائی مطلے سے تعبیر کرستے ہیں اورستت کوالیسے حملوں سے محفوظ رکھنے کواپنا فرایف قرار دیتے ہیں بہال تک ابات صرف مودودی صاحب اورمولانا اسماعیل مرحوم کے درمیان کھی مولانا این اس اصلاحی صاحب اسلامی صاحب اس باب یں مکھتے ہیں:۔ صدیث توہردہ قول یا فعل یا تقریر ہے جس کی روایت بنی کی نسبت کے ساتھ کی جائے!
مدیث توہردہ قول یا فعل یا تقریر ہے جس کی روایت بنی کی نسبت کے ساتھ کی جائے!
میکن سنت سے مراد نبی کا صرف ثابت شدہ اور معلوم طریقہ ہے جس پر آپ نے بار بارعمل کیا ہو۔
جس کی آپ نے محافظت فرائی ہو جس کے حضور عام طور پر پا بندریہ ہے ہوں۔ (ایصاً مصلے)

اس کے متعلق مولانا اسماعیل مرحوم فراتے ہیں ا۔

مولانا داصلامی نے سانت کی تعربیت کواس قدرسکیر دیا ہے کہ اس کا تعلق مرف جنداعمال سے ہی ہوگا جن کا شوت آنحضرت سے علی سبیل الاستمراد ہے بعیسے نماز کے بعض ارکان .... بزار د فعد فرایا جائے کہ" اگر کوئی شخص اس سنت کو ما خنر دین سلیم نہیں کرتا تو میں اسے سان تعلیم نہیں کرتا ہوگا۔ سے کہ اس سنت کی پہناتی ہے کہاں کا ساحا طرحبنا عمال سے آئے نہیں برط مے گا۔ پورا اسلام توکسی دو سری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی میں مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی میں مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ سے ہی ثابت کرتا ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ ہوگا۔ بھراس ادعا کی مدسری جگہ ہوگا۔ بعدا اسلام تو کسی دو سری جگہ ہوگا۔

ضردرت ہی کیاہے۔ (ایضا صلا) یہ ہے" سنّت "کی تعربیت کے متعلق ان حضرات کا وہ انتقلاف حس کی بنا پرمولانا اسٹ ماعیل مرحوم نے یہ ہے" سنّت "کی تعربیت کے متعلق ان حضرات کا وہ انتقلاف حس کی بنا پرمولانا اسٹ ماعیل مرحوم نے

کہا تھاکہ ،۔

میری دائے میں مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کے نظریات نہ صرف مسلک اہل حدیث کھے خلاف ہیں بلکہ یہ نظریات تمام اتمہ اہل حدیث کے خلاف ہیں۔ ان بیں آج کے جدید اعتزال تجم کے جائیم مخفی ہیں۔

دایصنا صنا ا

بہم مے جوڑیم می ہیں۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ کتاب وسنت "کا متفقہ مطالبہ کرنے والوں میں اس امر پر بھی اتفاق نہیں کہ "سنت" کہتے کہ ہیں ؟ جو چیزایک کے نزدیک" سنت "ہے وہ دوسرے کے نزدیک" بدعت اور دین میں ستحرلیت "ہے۔

جب علمار کوام نے مطالبہ کیا کہ آئین پاکستان میں پیشق درج کی جائے کہ طک میں کوئی ایسا قالون ناف نہ نہیں کیا جائے گاجو "کتاب وسنت "کے خلاف ہوتو ہم نے کہا کہ اس شرط کے مطابق کوئی ایسا ضابطۃ توانین ترب نہیں کیا جائے گاجو "کتاب "فرآن مجید) ہر فرف کے نہیں ہوسکے گاجھے سلما ہوں کے تمام فرقے منفقہ طور پر اسلامی تسلیم کرلیں۔ اس سلے کہ گتاب "فرآن مجید) ہر فرف کے نزدیک منفق علیہ جے دیکن "سنت" ہر فرقہ کی الگ الگ ہے۔ اس پر مشور مجا دیا گیا کہ طلوع اسلام منکر سنت "ہر فرقہ کی الگ الگ ہے۔ اس پر مشور مجا دیا گیا کہ طلوع اسلام منکر سنت "ہر فرقہ کی الگ الگ ہے۔ اس پر مشور مجا دیا گیا کہ طلوع اسلام منکر سنت "مرفرقہ کی الگ الگ ہے۔ اس پر مشور مجا دیا گیا کہ طلوع اسلام منکر سنت "منوث الگھ ضافہ برا

منگرِشانِ رسالت ہے کا فرہے۔ مرتدہے۔ وغیرہ وغیرہ رکامل بیس برس تک پیرصفرات طلوع اسلام کو کا فر مرتد کہتے رہے دیکن کتاب وسنّت کی وسے نہ کوئی متفق علیہ صابطۂ قوائین مرتب ہوسکتا تھا 'نہ مرتب ہوا ' بالآخر مودودی صاحب کواعتراف اوراعلان کرنا پڑا کہ

كتاب وسنّت كى كونى ايسى تعبير مكن بنين بدي جو ببلك لا ركيم عامله ين حنفيون شيعون اور الماب وسنّت كى كونى ايسى تعبير مكن بنين بدي جو ببلك لا ركيم عامله ين حنفيون شيعون اور الله ورميان متفق عليه مور (منت وزه ايشياً الامور ومورض مورض مراراكست منطاله)

اس سے واضح ہے کہ جب تک اسلام مختف فرقوں میں بٹار ہے گا' ہر فرقد اپنی اپنی صوابدید (یامعیار) کے مطابق سندے کا قباع کرتا رہے گا۔ دیکن جونہی آپ اُسے وحدتِ امّت کی اجتماعی شکل دینے کی کوششش کریں گئے (موجودہ تب میں روز سی بھی تب دوم کی میں سیالا

تصور کے مطابق ) آتباع سنت ناممکن ہوجائے گا۔

اس سے وہ گوشہ سامنے آتا ہے جواس ساری بحث کا محوریا مرکز ہے۔ بعنی یہ کدانٹہ تعالیٰ کا حکم ہے ۔

اور باربار حکم \_ کہ تم رسول کی اطاعت کروجس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فدا کی اطاعت کی جس نے رسول کی اطاعت سے سرتابی کی وہ سیدھاجہتم میں جا پہنچا۔ لہٰذا یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اگراحات فی رسول کی اطاعت کی صورت کیا ہوئی اور اس مول سے کی جا میں ہے ہے وہ سب سے اہم اور بنیادی سوال ہواسس سے اہم اور بنیادی سوال ہواسس سلسلہ میں سامنے لایا جا آہے اور اس طرح احادیث کو اقوال وافعال رسول انٹہ صلی استدھلیہ وستم انتے اور اس طرح احادیث کو اقوال وافعال رسول انٹہ صلی استدھلیہ وستم انتے اور اس طرح احادیث کو اقوال وافعال رسول انٹہ صلی استدھلیہ وستم انتے اور اس طرح احادیث کو اقوال وافعال رسول انٹہ صلی استدھلیہ وستم انتے اور اس طرح احادیث کو اقوال وافعال رسول انٹہ صلی استدھلیہ وستم انتے اور اس طرح احادیث کو اقوال وافعال رسول انٹہ صلی استدھلیہ وستم استے اور اس طرح احادیث کو اقوال وافعال رسول انٹہ صلی استدھلیہ وستم استحادیات

سلساری سامنے لایا جا باہے اور اس طرح احا دیت توافوال وافعان رسول اللہ می تشد می شد میں سے اور است مطابق مطابق م مطابق عمل کرنے کو قرآن کی روسے نا بت کیا جا آاور ایمان اور اسلام کا بنیا دی تقاضا قرار دیا جا تاہیے۔ یہ سوال اقعی بڑا اہم اور اس فابل کہ اس پر نہایت سنجیدگی سے غور کیا جائے۔

ر من المار المار

ر) ہو نکدرسول اہلے صلی اسلام کی اطاعت ازرُ وسے قرآن فرض ہے۔ (۱) اور رسول اسلامی اطاعت کا ذرایعہ احا دین کے علاوہ کوئی نہیں۔ (۳) اس ملے ضروری ہے کہ ہم احادیث کولقینی طور پر اقوال وا فعالی رسول اسلام کریں۔ یعنی

(مابعة صفيركا في نوش) يهال مم في شيعه مصرات كم سلك سي بحث نبيل كى

اگرچرا حادیث کی تاریخ بہی بتاتی ہے کہ وہ طنی ہیں یقینی نہیں سیکن چو کھرانہیں یقینی مانے بغیراطاعت رسول کا فریصنہ ادانہیں ہوسکتا اس لئے عزوری تھہرا کہ انہیں یقینی ما ناجائے اس دلیل کا بوداین بالبرا واضح ہے۔ یہ وہی بات ہے جیسے کسی نے کہا تھا۔ ز ذوقِ بہت ہے گی پروردگائے کوہ ام پیدا

اب آیئے اصلی سوال کی طرف مقیقت یہ ہے کہ حدیث (بلکنفس اسلام) کے بارے ہیں جس قسد المجھنیں بیدا ہورہی ہیں ان سب کی بنیادی وجر" انتدا ور رسول کی اطاعت "کے میجے مفہوم کانگا ہوں سے اوجل ہوجانا ہے۔ اس سے عام مفہوم یہ لیا جا تا ہے کہ انتدا ور رسول کی ووالگ الگ اطاعت سے عام مفہوم یہ لیا جا تا ہے کہ انتدا ور رسول کی ووالگ الگ اطاعت مواقل تو یہ بنیاد ہی صیح نہیں کہ قرآن کے ذریعے سواقل تو یہ بنیاد ہی فقطہ یہ ہے کہ اطاعت صرف خدا کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت جائز نہیں ۔

اسسے مھریدسوال بیال ہوتا ہے کہ اگراطاعت رسول اما دیث کے ذریعے نہیں ہوسکتی تو مھراس کا فرایہ

اورطريقة كياسيه؟

اصل یہ ہے کہ اسلام ' (عام تصوّر کے مطابق) ندہ بہ نہیں جس میں ہرشخص ' لینے اپنے طور پراسکام کی اطاعت ' اسٹ الم ایک اجتماعی نظام زندگی ہے جس میں اطاعت ' اسٹ الم ایک اجتماعی نظام نزدگی ہے۔ اسلامی مملکت کے ذریعے اجتماعی طور پر کی جاتی ہے۔ اسلامی مملکت یا نظام ' خدا کے احکام نا فذکرنے ' یا لوگوں سے ان کی اطاعت کر لنے کا ذمتہ دار ہوتا ہے۔ اسی قسم کا نظام سب سے پہلے نبی اکرم نے قائم فرما یا تقابس کے قت را ن کی اطاعت کرانا تھا۔ اس لئے قت را ن کی اطاعت کرانا تھا۔ اس لئے قت را ن کی اطاعت کرانا تھا۔ اس لئے قت را ن کی اطاعت ' اپنے اپنے طور پر نہیں بلکہ اُس اصطلاح " انٹذا ور رسول کی اطاعت ' کا مطلب کھا' فدا کے احکام کی اطاعت ' اپنے اپنے طور پر نہیں بلکہ اُس نظام کے ذریعے جے رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسٹم نے قائم فرمایا ہے۔ فدا کے احکام قرآن کرم میں منف مطابق ' افرادِ معاش وسے رسول انڈ یہ حیثیت مرکز نظام فدا وندی ان احکام کی اطاعت ' طالعت کے تقاضے کے مطابق ' افرادِ معاش وسے کرائے تھے۔

دوسری قابل خور بیر حققت ہے کہ قرآن کرم میں کچھ احکام دیئے گئے ہیں۔ لیکن بیشتراموریں صرف اصولی کی اصولی کی محروف اصولی کی محروف کی خراف کی محروف کے محالیات کے تقاضے کے مطابات کے تقاضے کے مطابات کے مقال سے کا محتوث کے معال سے محتوث کرے۔ بنی کا کم صحال اللہ علیہ وسلم کی کو جو صحابہ سے مشورہ کرنے کا صحاب کا دکر نہیں مثلاً قرآن کرم میں زکوہ کا حکم متعدد مقال اللہ کے اس محل کے اس محل میں اصولی حکم مقال میں مثلاً قرآن کرم میں زکوہ کا حکم متعدد مقال ہے ہیں کہ سے مسئری انسان فار کو کہ میں اور انسانی ذات کی نشو و نما کا انتظام کرے۔ اس انتظام کرے کا ایک شرح (الاحالی فیصد کی ایک مقال کرے کے مالات کے مطاب ہے نہیں مقالہ میں طرح نوری کیا جو انگی ہوں گی۔ اس سے مقرد فرائی ہوگی کیو کہ اس کے ایک شرح (الاحالی فیصد کیا ہوگی) اور الاحالی فیصد کیا کہ اس کے سے در اور الاحالی فیصد کیا ہوگئی ہوں گی۔ اس سے مطلب ہے نہیں مقاکہ ''زکوۃ دو'' پر عمل کرنے سے خدا کی اطاعت '' ہوگئی۔ اُس وقت کے اسلامی نظام میں اڑھائی فیصد دے نے سے در اور درسول کی اطاعت '' پوری ہوجاتی تھی۔ اُس وقت کے اسلامی نظام میں اڑھائی فیصد دینے سے اور الاحالی فیصد دینے سے در درسول کی اطاعت '' پوری ہوجاتی تھی۔ اُس وقت کے اسلامی نظام میں اڑھائی فیصد دینے سے اور الاحالی کی اطاعت '' پوری ہوجاتی تھی۔ اُس وقت کے اسلامی نظام میں اڑھائی فیصد دینے سے درا اور درسول کی اطاعت '' پوری ہوجاتی تھی۔

براط می مراک اسلامی نظام نی آدم کی دات تک بی محدود نبین کفاکه حضور کی دفات سے پیلسله دفات کے بعد بید نظام نظام نی دفات کے بعد بید نظام نظام کی دوست موجا کا اسے تو قیامت تک سلسل جانا و دوائم رہنا تھا۔ چنا پنج حضور کی دفات کے بعد بید نظام نظام کی دوست می اسلامی قائم مؤال اب فدا اور سول کا اطاعت "سے مراد تھی فدلک اسکام کی اطاعت اُس نظام کی دوست می کامر کر فلیفت الرسول تھا۔ اُس زلم نے من اندازیہ تفاکہ قرآن کے احکام کی اطاعت اُسی طرح کرائی جاتی تھی جن طرح حضور کے زمانے میں ہوتی تھی کیونکہ بیا حکام غیر متبدل ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی کا مقامی کو نہیں پنجتا۔ باقی دہیں وہ جزئیات جوقرآنی اصولوں کی دوشتی میں مصور کے زمانے میں مرقب ہوئی تابیں علی حالم رہنے دیاجا آ۔ جن میں مرقب ہوئی تھیں، توان میں سے جن ہی کسی رق و بدل کی ضرورت نہ ہوتی ' انہیں علی حالم رہنے دیاجا آ۔ جن میں حالات کی تبدیلی کر دی جاتی اور جہاں کسی تکی شقی کو دہ جزئیات میں جو در تبدیلی کی تبدیلی کی متبین کردہ جزئیات میں جو مرد تیات میں موجود ہے ج

ان تصریحات سے یہ حقیقت بھی سمجی ہیں آجائے گی کہ قرآن کریم نے تمام اسکام کی تفاصیل خود ہی کیول نہیں دیں۔ اور یہ بھی کہ رسول انٹہ صلی انٹہ علیہ وسلم نے لینے زمانے کے جزئی احکام اور فیصلوں کومنضبط اور محفوظ شکل میں اُمّت کو کیوں نہ دیا۔ قرآن کے احکام اور اصولوں کو ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہنا تھا۔ اس لئے انہیں محفوظ کردیا گیا۔ ان اصولوں کی روشنی ہیں جن جزئیات کو مرتب ہونا تھا، وہ زمانے کے حالات کے مطابق قابلِ تغیر و تبدل تھیں اس لئے انہیں محفوظ نہیں کی اور دیت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحابہ کہا گری اس محقوظ نہیں کیا گیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحابہ کہا گری اس محقوقت سے با خبر تھے ای لئے انہوں نے بھی احداد بیٹ کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں جملی اس سے حتی سے روکا۔ اس سلنے کہ اگر انہیں محفوظ کر ایا آ اواس کا احتمال کھا کہ بعد میں انہیں قرآن کی طرح غیر متبدل شمجے لیا جا آ ا

جب نک خلافت کا نظام خدا وندی قام رہا ، پر حقیقت نگا ہوں کے سامنے رہی اور فدا ورسول کی اطابہ احادیث کے بغیر ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد تسمنی سے پر سلسلہ قام ندر ہا۔ خلافت ، ملوکہت میں بدل گئی۔ دین ابنی حقیقی شکل میں قام ندر ہا۔ اس میں "ندم ہب اورسیاست "کی ٹنومیت پیدا ہوگئی۔ امور سیاست کو سلاطین نے ابنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور ندم ہی امور (عقائد ، عبادات یا زیادہ سے زیادہ نکاح ، طلاق سے تعلق شخصی قوانین "علمار " سے لیا۔ اور ندم ہی امور (عقائد ، عبادات یا زیادہ سے زیادہ نکاح ، طلاق سے تعلق شخصی قوانین "علمار " سے دیا۔ اور ندم ہی امور (عقائد ، عبادات یا زیادہ سے زیادہ نکاح ، طلاق سے تعلق شخصی قوانین "علمار " سے لیا۔ اور ندم ہی امور (عقائد ) علمار " سے دیا دو تا میں سے تعلق شخصی قوانین " علمار " سے لیا۔ اور ندم ہی امور (عقائد ) علمار " سے دیا دو تا ہوگئی۔ امور سے تعلق شخصی قوانین " علمار " سے دیا دو تا ہوگئی۔ امور سے تعلق شخصی تو انہیں " علمار " سے دیا دو تا ہوگئی۔ امور سے تعلق شخصی تو انہیں " علمار " سے دیا دو تا ہوگئی۔ امور سے تعلق شخصی تو انہیں " علمار " سے دیا دو تا ہوگئی۔ امور سے تا ہوگئی دو تا ہوگئی تا ہوگئی دو تا

اے ان امور کی تفاصیل پرقیزصاحب کی شہرة آفاق کتاب ۔ " شا برکار رسالت " سیس ملیس گی۔

سيردكر فيق كفر اب خدا اوررسول كى اطاعت "كاوه تصور بهى باتى ندر باراس كة كرجب مكومت كافرلين احكام خدا وندى كى تنفيذندر با تواس كى اطاعت خدا وررسول كى اطاعت " ندرىي اس وقت يهسوال اتمظاكه م امدين إخدا ورسول كي اطاعت كيسه كي جائے اگرامّت كي قسمت نيك ہوتى تواس و<sup>ت</sup> لعار من كيما مواج الميام الما يكياما تاكريس ده نظام تعرسة قامّ كرناچامية جس ين نظام فداوندي كي اطاعت' مزا درسول كي اطاعت' موتي تقي ريكن ايسانه كيا گيا۔ اس كے بعد اس كے سواچارہ ہى نہ تھا كہ يہجما جاتا كدخداكى اطاعت، قرآن كے ذرييعے كى جاستے اور رسول كى اطاعت مصنور كے ارشادات كى فرال بردارى سے. اس مساحا دیث کے جمع اورمنضبط کرنے کی صرورت لاحق مونی اے اس کے بعد بچونکہ آج کک بھرخلافت علی منها ج نبوت كانظام كهين قائم نبين بروًا - اس ملئ " خداً اوررسول كى اطاعت "كاحقيقى مفهوم اورطريق كمبي سامين بين آیا۔ اس تمام عرصہ میں تو بہات کا مرکز صریت ہی رہی (یا وہ نقیر جواحا دبیث کی روسٹنی میں مرتب کی جاتی رہی)۔ اس کے کہ قرآب کرم میں ایکام بہت تھوڑے سے شعے اور زندگی کی عملی ضروریات ان سے کہیں زیادہ ال صروریا كواُن جزئي احكام كو بوراكرنا كقاب بين فلافت مرتب كرتى اب ان كى عدم مُوجود كى من بار بارتكاه مديثو سكى طرف الشتى تقى بجب عام متداول حديثين بهى اس مقصد كے لئے ناكافى بوكيس تو بھرنى نئى مدينين وضع كرف کاسک۔ اسٹروع ہوگیا۔ انہی حدیثوں کی رُوسے مختلف فرقے وجود بیں آتے سگنے اور سرفرِتے سلے لیپنے لینے مسلک ^ کی تا ئیدیں احا دیث فراہم یا عندالضرورت وضع کر لیں۔ اس سلسلہ پر جب صدیا ل گزر گئیں تواس تصوّر نے اكس محكم عقيده بلكه ابمان كي شكل اختيار كرلى كه رسول الندكى اطاعت احاديث كے ذريعے بوتى ہے اوراحا ديث كو " زیانے والا" منکررسالت ہے۔ یہ ہے وہ غلط نگی جو دین کے معاملہ بی تمام الجھنوں کا بنیا دی سبب ہے۔اس الجهن سے سکلنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ بھرسے خلافت علی مہراج بنوست ك قائم كى جائة اس سے مراد يہ ہے كمسلمانول كى مملكت اس امركا فيصله كرے كه اس او قان كرم كاحكام واصولات كمطابن حكومت كرنى بد وه قرآن كاحكام كونا فذكرسد واسك بعدديكه گی کے مختلف شعبوں کے متعلق قرآن کیا اصولی را مہنائی دیتا ہے اور ہماری قانونی صردریات کیا ہیں ۔ صربیث

اے بنی اکم ، درصحاب کے تاریخ برتب کرنے کا خیال بھی اس کا محرک تقارمقصدد و نول محرکات کا ایک ہی تقا کمسی نے دا تعات کے تلم ندر کرنے پر زیادہ زوردیا ،کسی نے احکام کوجمع کرنے پر۔

(اورفقه) کابو سراید بهارے بال متوارث بالآر باہدے اگراس میں ایسے قوانین مل جا بین بوقرآنی اصول کے مطابق مہول ا در بھاری طرح بر بہاں ایسے قوانین خرائی الله بھور اور بھاری طرح بہاں ایسے قوانین خرائی ترائی است کے بوراکریں 'انہیں لینے بال بطور قانون مملکت جاری کردے بہاں ایسے قوانین خرائی روشنی میں استے سلے بحرتی قوانین خووم تنب کردہ قوانین کی دوشنی میں استے سلے بحرتی تقوانین کو ومرتب کردہ توانین کا اطلاق مملکت کے خودم تنب کردہ توانین کا اطلاق مملکت کے توان بین ہوگی ہی اس سے رفتہ رفتہ معاشرہ کی وہی کیفیت برجائے گی جو طرح یہ مملکت شعا کراسلامی میں بھی وحدت بیداکرتی جائے گی۔ اس سے رفتہ رفتہ معاشرہ کی وہی کیفیت برجائے گی جو عبد معمد معاشرہ کی وہی کیفیت برجائے گی جو عبد معمد معاشرہ کی وہی کیفیت برجائے گی جو عبد معمد معاشرہ کی وہی کیفیت برجائے گی جو عبد معمد معاشرہ کی وہی کیفیت برجائے گی جو عبد معمد معاشرہ کی وہی کیفیت برجائے گی۔ اس سے رفتہ رفتہ معاشرہ کی وہی کیفیت برجائے گی۔

ہم نے اوپر کہا ہے کہ اسلامی نظام میں وآن کے احکام اوراصول تو ہمیشہ سیشہ کے لئے غیر متبدّل دہیں گے میکن ان قوا بین پر عمل کرانے کے طریات اور ان اصولوں کی روشنی میں وضع کر دہ جزئیات زمانے کے تفاضوں کے مطابق بیکن ان قوا بین پر عمل کرانے کے تفاضوں کے مطابق بیل مرتبی کی دہیں فرماتے ہیں۔ بدلتی رہیں گی ۔علامہ اقبال اس سلسلہ ہیں لینے خطبات تشکیل جدید ہیں فرماتے ہیں۔

احادیث کے سلسلے میں وہ سکھتے ہیں ا۔

احادیث کی دو تسیس بی ایک وه جن کی جیشت قانونی سے اور دوسری وه جو قانونی چیستنین رکھتیں اور کی دو کس مدتک ان بیوم رکھتیں اور اور کی دو کس مدتک ان بیوم

ورواج برشتل بي جواسلام سے پہلے عرب ميں رائج تقے اورجن ميں سے بعض كورسول الله صلى المتعليدوستم في على عالم ركها ادر بعض من تراميم فرادي. آج يه شكل ب كدان چيزول كوپورس طور بمعلوم کیا جاستے کیونکہ مارے متقدین نے اپنی تصانیف بین زبانہ قبل ازاسلام کے رسوم و رواج کازیادہ ذکر نہیں کیاہے۔ نہی یہ معلوم کرنا ممکن سے کہجن دسوم ورداج کورسول اسدنے على حالم ركها د نواه ال كرساخ واضح طور برحكم ديا جويا ويسع بى ال كا استصواب فرما ديا جو انبي ميشه كے سلة نافذالعل ركھنامقصود كفاءاس موضوع برشاه ولي المدي يوى عمده بحث كى ب جس كاخلاصه مي بهان بيان كرتا مول مشاه صاحب في الماست كديب في إنه طريق تعليم يه موتاست كه رسول كما حكام ان لوكول كمه عا دائده اطوارا وررسوم ورد اج كونماص طور ير المحفظ ركه بي بي اس کے اقلین عاطب ہوتے ہیں۔ پیغمر کی تعلیم کا مقصدیہی ہوتا ہے کہ وہ عالم کیراصول حطاکر وے میکن نه تومختلف قومول سیکے سلمتے مختلف اصول دینتے جاسیکتے ہیں ا در نہ ہی انہیں بعیرکسی اصول کے جهورًا جاسكتاب، كدوه الينمسلك زندگى كه التيجس مسكاصول جايي وضع كريس. للذاء بيغمبر كاطرين يدبهة است كه وه ايك خاص قوم كوتياركر تاسيدا و رانبين ايك عالمگيرشرايت كهايج بطورخميراستعال كرتاب. اس مقصد كهان وه ال اصولون برزور ديتاب عجوتمام نوع انسان كى معاشرتى زندگى كولينے سامنے ركھتے ہيں . ليكن اصوبول كا تفاذاس قوم كے عادات وخصائل کی روشنی میں کرتاہے جواس وقت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس طریق کارکی روسے رسول کے احکام اُس قوم کے لئے غاص ہوتے ہیں اور چونکہ ان احکام کی اوائیگی بجائے نویش مقصود بالذا بنیں ہوتی انہیں آنے والی نسلول برمن وعن نا فذنہیں کیا جاسکتا۔ غالباً ہی وج تفی کدا ام اعظے سم ا بومنیفد نے (جواسلام کی عالمگیرمیت کی خاص بھیر*ت رکھتے تھے*) اپنی فقر کی تدوین میں حدیثو<del>ں س</del>ے كام نبي ليا- البول في مدوين فقدين استحسان كا اصول وضع كيا جس كامفهوم يهدك قالون ومنع كرسته وقت لينفز لمسف كم تعاضول كوساش ركهنا چاسية اس سنعاها ديث سي تعلّق ان كانقطة نظركى وضاحت بوماتى بدريدكما ماتاك المدام الوهنيف من تدوين فقريس احاديث اس النے کام نہیں لیاکدائن کے زملنے میں مادیث کے کوئی با منابط مجوسے مرتب نہیں ہوئے تھے۔ ادّل توید کہنا ہی درست بنیں کدان کے زلمنے یں احادیث کے مجموعے موجود بنیں تھے۔ام مالک اورزسری کے مجموع ان کی دفات سے قریب بین سال پہلے مرتب ہو جھے بھے ایکن اگر برخن ہی کو کیا جائے کہ یہ مجموع امام صاحب کے بہیں پہنچ پاتے تھے یا ان بیں قانونی حیثیت کی افاد ہم موجود نہیں تھیں تو اگر امام صاحب اس کی خردرت سمجھتے تو دہ احادیث کا ابنا جموع مرتب فرا سمجھتے تو دہ احادیث کا ابنا جموع مرتب فرا سمجھتے تھے جیسا کہ امام مالک اوران کے بعدا مام احمد بن صنبی نے کیا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں میں میں جھتا ہوں کہ ان احادیث کے متعلق جن کی حیثیت قانونی ہے امام ابو حنیف کا یہ طرز عل بالکل معقول اور مناسب تھا۔ اوراگر آئے کوئی وسیع النظم مقتن سے کہتا کہ احادیث ہمارے سام مورث میں متنبی تو اس کا یہ طرز عمل امام ابو حلیف کے طرف کے طرف کے طرف کے طرف کے سام کے طرف کے سام کے طرف کے سام کے طرف کے طرف کے سام کے سام کے طرف کے سام کی کے سام کے

(خطباتِ ا قبالَ مِن صفحه ۱۹۳ - ۱۹۳)

نبی اکرم کے زمانے کے احکام میں تغیر د تبترل کے متعلق مودد دی صاحب ملکتے ہیں ،۔ است میں میں میں ایک ایک است میں است میں ایک مقدمین نا قابل مانکار۔

مودودى صاحب ورجر ساف درم على على المانكار به كه شارع نه مودودى صاحب اور عرسا سوري على على المال درم كالمال كالمال

د تفهیمات شانع کرده مکتبه مجاعت اسلامی لا مور محصده م مناس

وه إسى كى تفصيل مي ووسرے مقام پرسكھتے ميں :-

مدين طيبه سع مما ثلت بيدا كرسف كامفهوم كبيل يه نهجه ليا جائے كه م ظاہرى اشكال يم مماثلت بداكرنا چاہتے بي اور دنيا اس وقت تمدّن كے جس مرتب بہے اس سے رجعت كركے اس تمدنى مرتب پر والس جانے كے نوابش مندي بوعرب ين سائسے تيره سوبرس بيلے عقارا تبارع رسول کا پرمفہوم ہی سرے سے غلط ہے ا دراکٹر دیندار لوگ فلطی سے اس کا پہی مفہوم لیتے ہیں ان کے نزدیک سلعب صالحین کی بیروی اس کانا مہدے کمترن وحضارت کی جوحالت ال کے عہدیں سى اس كويم بالكلم تحقر ، FOSSILISED) صورت بي قيامت يك باتى ريحف كى كوشش كري ا در ہمارسے اس ماحول سے باہر کی دنیا میں جو تغیرات واقع ہورہے ہیں ان سب سے آنکھیں بند کرکے ہم ایسے دماغ اور اپنی زندگی کے ارد گروایک مصار کھینچ لیس جس کی سرحدیں وقت کی حر<sup>ت</sup> ا در ز لمسف کے تغیر کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ اتباع کا پرتصوّر جو د درِ انخطاط کی کئی صدیوں سے د يندارسسان نول كے دما غول پرمسلّط ہے. در حقيقت رقيح اسلام كے بالكل منا فى ہے اسلام كى يتعليم مركز شي ہے كدم جينے جا كتے آ نار قدير بن كر رہي ا درا پني زندگي كو قديم تمدّن كا ايك تاريخي درام بناتے رکھیں۔ دہ بمیں رمبانیت اور قدامت پرستی نہیں سکھا تا ،اس کامقصدد نیا میں ایک ایس توم بيداكرنا نبي جوتفير وارتقاركوروك كي كوشش كرتى رهد . بلكداس كم بعكس ده ايك ايسى قوم بناناها متاب جوتغير وارتقاركو غلط راستول مصدوك كرصيح راستون برعلان كاكوشش كرسه دہ مم کو قالب بنہیں دیتا بلکہ رقع ویناہے اور چا ہتا ہے کہ زمان دمکان کے تغیرات سے زندگی کے بعتنے می مختلف قالب فیامت کک پیرا ہوں ان سب ہی روح عفرستے جا بی جا بی مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا میں ہمارا اصلی مشن یہی ہے کہم کو مفہر اِمّان " جو بنایا گیاہے تویاس كى يثيت يس مكري . بلكه بماراكام الممت ورمنانى بعد مم مقدمة الجيش بنف كمسلة بيدا كَ يُحَدِّ مِن اور بهارك خيول منه بوف كاراز "اخرجت للناس" من يوست يده به. رسول المتدصلي المتدعليد وسلم اورآب كاصمائ كالصلى اسوة جس كى بيردى بمبس كي في جائي یہ ہے کہ انہوں نے تو انین طبعی کو قوانین شرعی سکے تحت کرسکے زمین میں خداکی خلافت کا پورا حق اداکردیا۔ ان کے عہد میں جو تمدّن تھا انہوں نے اس کے قالب میں رقری کھونی ۔ بس بنی اوراصحابؓ بنی کاصیح اتباع یہ ہے کہ تمدّن کے ارتقارا در توانین طبعی کے اکتشافات سے اب جو دسائل پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم اسی طرح تہذیب اسلامی کا خادم بنانے گی کشش کریں جس طرح صدراق ل میں کی گئی تھی۔ اکتاب نشان راہ شائع کو و مکتبہ بنا وسائل کی دالسلا کی خاص ہے ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کا مسلک یہ ہے کہ قرآن ہی نہیں ' بلکہ احادیث میں بھی بیشتر اصول ہی دیئے گئے ہیں اور جزئیات کا تعین امرت کی صوا بدید پر جھجوڑ دیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

قرآن دهدید کے اندر بیشرمرف بنیادی اوراصولی باتیں ہی بیان کی گئی ہیں ۔ جز بَبات وَفَقِیلاً سے ان بیں ہیں بیان کی گئی ہیں ۔ جز بَبات وَفَقِیلاً سے ان بیں بہت کم تعرض کیا گیاہے۔ اس فلار کو حالات و عزویات کے سخت بھزا نیز کام بیش کے ولیے اجتماعی اور سیاسی معاملات بی اسلام کے منشار اور مزاج کے مطابق قوانین بنانا اُمست کی صوا بدید پر چیوڑویا گیاہے۔

(ماہنامہ ترجمان القرآن کل مور ابریل سم اسکام میں اسلام کے منشار اور مزاج کے مطابق قوانین بنانا اُمست کی معوا بدید پر چیوڑویا گیاہے۔

ممنے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کرم میں جہاں استدا در رسول کی اطاعت "یا" فدا ور رسول کی معصیت کا ذکر آیا ہے اس سے مراد وہ نظام محومت ہے ہے استحاد وہ نظام محومت ہے ہے استحاد وہ نظام محومت ہے ہے استحاد وہ نظام محومت ہے ہے استام فدا وندی کے نافذکر نے کے لئے قاتم کیا گیا ہو دیکھتے مودودی صاحب اس باب میں کیا گئے ہے ہے گئا الله وکی آلیت میں الله وکی آلیت کہ انتہا کہ الله وکی آلیت کی تشریح کو دددی صاب ہے کہ اس ایت کی تشریح کو دددی صاب ایس ایت کی تشریح کو تی ہوئے وودددی صاب ایس تا تعدید الله کی تشریح کو تی ہوئے وی ددی صاب ایس تا تعدید الله کی تشریح کو تا ایس ایت کی تشریح کو تا ہوئے وودددی صاب ایس تا تعدید الله کی مدال کی مدالیہ ہے کہ "اس آیت کی تشریح کو تا ہوئے وودددی صاب ایس تا تعدید الله کی تشریح کو تا میں اللہ کی مدالیہ کی تشریح کو تا کہ کا تعدید کی تشریح کو تا کہ کو

فدا دررسول سے لڑنے کامقصداس نظام صالے کے خلاف جنگ کرناہے ہواسلام کی حکومت نے الک میں قائم کردکھا ہو۔ (تفہیم نقرآن جلداق ل صفیع ایڈلیشن اعلیم)

النزا وراوادرسول کی اطاعت سے مراد اپنے اپنے طور پر قرآن اورا وادیث کی اطاعت نہیں ابکداس نظب ا فداوندی کی سنٹرل اتھارٹی درکز کی اطاعت ہے جوا حکام فدا وندی کی تنفیذ کے لئے قام ہو۔ یہ اس کا کام ہے کہ دیکھئے کہ ان احکام کی اطاعت کس طرح کرائی جاسکتی ہے۔ اسی کا نام " اتباع سنت" ہے جس سے سرشی اختیاد کرنے والامحض نظری طور پر" مرتد" قرار نہیں پا تا بلکہ عملاً بغادت کے جرم کام ریحب مقہرتا ہے۔ اس نظام کی عدم موجود گی میں فرآ اور رسول کی اطاعت انفراوی عمل رہ جاتا ہے جس کی پا بندی ہر فردیا ہر فرقد اپنی اپنی صوا بدید کے مطابات کرتا ہے۔ اس نظام کے قیام کے بعد فرآ اور رسول کی اطاعت اس نظام کے فیصلوں کی اطاعت کی دوسے کی جاتی ہے۔ ہی دین کامقصو وہنے اور اسی سے اُمت ہیں وحدت بیدا ہوتی ہے۔
ہمارے احادیٰت کے جمعو توں ہیں ایک محقہ ایسی روایات کا بھی ہے جن کا تعلق نبی اکرم کی سیرت طیسہ کے حالا معمور میں ایک محضور کی سیرت اقدس انسانی شرف و مجد کی معراج کبری تھی بیکن برقسمتی معمور معنور کی سیرت دا غدار ہوتی ہے۔ اسس کے معمور معمور کی سیرت دا غدار ہوتی ہے۔ اسس کے لئے کرنے کا کام یہ ہے کہ محضور کی سیرت مقد سے مقد را نوا نوا نہیں سے موروایات قرآن کے خلاف ہول یا ان سے صفوریا صحابہ کرائم کی سیرت برکسی قسم کا طعن ہوتا ہوا انہیں سترو کردیا جائے۔

یہ ہے حدیث کی میچ پوزیش جب کہ ہم اس پوزیشن کو قبول نہیں کریں گے اور سرایہ حدیث کواس کے صبحے مقام پر نہیں رکھیں گئے ہم ان الجعنوں سے کہی نہیں نکل سکیں گے جن ہیں اُمریت صدیوں سے گرفتار جلی آرہی ہے۔
ہمیں امید ہے کہ آپ اس حقیقت پر کھنڈے دل سے خور کریں گے۔
کہ یہی ہے اُمتول کے مرض کہن کا جارہ

## علم حارب

مدینیں بینی وہ اقوال واعمال واحوال وغیرہ جورسول الدصی التدعلیہ وسلم کی طون منسوب کے جاتے ہیں او بسک بدروایت کا بول میں مرون کئے گئے ہیں، ان کے متعلق ابتدار ہی ہیں یہ بحث شروع ہوئی کہ ان کی حیثیت وینی نہیں ہے بلکہ تاریخی ہے ، جس کی بنااس پر بھتی کہ ان کی نہدت آنخصرت صلی الشدعلیہ وسلم کی طرن غیر بھینی ہے کہ وہ صبح سے شام ہم میں تبدیل ہو کہ کھے سے کچہ ہوجایا کرتی ہیں اور جفتے بڑے آدی کی ہاتیں بیان کی جاتی ہیں اتنا ہی ان میں تغیر وتبدل کا امکان زیادہ ہوجا ناہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے براے آدمی سفے بینا نجے بہلی ہی صدی ہجری سے امت میں ایسے طبقات بیدا ہوگئے جو اپنے اغراض کے لئے مدینیں بنا کر حضور کی طرف منسوب کرنے گئے۔ وضاعین و کذا بین کے تراجم اور موضوع دوایات جن کے بیسیوں مجموعے موجود ہیں اس پر شاہد ہیں اور آج مدیث کی جس قدر کتا ہیں امت کے باعقوں میں ہیں اس پر شاہد ہیں کہ مجموعے موجود ہیں اس پر شاہد ہیں اور آج مدیث کی جس قدر کتا ہیں امت کے باعقوں میں ہیں اس پر شاہد ہیں کہ جموی کی تالیف ہے باقعیہ جملہ کتب مدیث جن میں صحاح سقہ بھی شامل ہیں تیسری صدی ہجری کی تالیف ہوئی خوال کے باعد مرتب کی ہوئی نہیں ہے۔ بلکہ ایک موظا ام مالگ کے سواجود وسری صدی کی ہوئی ہیں .

می ذیرن نے روایات کو دینی تسلیم کرلیاا وران کے افرسے تمام اُمّت میں ان کی دینی حیثیت سے مہوگئی مگر معققین کی ایک جاعت ہمیٹ ہستے ہے۔ اسس لئے معققین کی ایک جاعت ہمیٹ ہستے قرآن ہی کومکل دین مانتی اور صدینوں کو تاریخ دین سمجتی رہی ہے اسس لئے میں نے چا باکہ تاریخ حدیث کے ان ابوا ب کوروشنی میں لاؤں جن سے اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے تاکہ اس کا صحیح رتبہ معلوم ہوسکے۔

وَ مِنُ أَهُلِ الْمَكِيدُةِ قَفَ مَرَدُو عَلَى النِّفَاقِ قَفَ لَا يَعْلَمُ هُو النِّفَاقِ قَفَ لَا تَعْلَمُ هُو المَّامِ المَّامُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِلْمُلِلِي الللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُلِلْمُ الللللِّلْمُ

مرينه والول مي سي كچه لوگ نفاق برا رسيموت بي تم ان كوماست مي موام مان كوماست مي

تم جب آج اختلافات كرتے ہوتو آئندہ نسلیں اور بھی اختلافات كریں گی۔ لہٰدارسول اندصلی اللہ عید وسلم سے كوئی روایت ترکرد۔ اگر كوئی پوچھے تو كہد دوكہ بمارے اور تبہارے درمیان قرآن ہے۔ جو اس نے جائز كیا ہے اس كونا ہوئر كائن كونا ہوئر كیا ہے كر ہوئے كے لئر كیا ہوئر كونا ہوئر كیا ہوئر كونا ہوئر كائر كیا ہوئر كونا ہوئے كونا ہوئر كونا ہوئر كر ہوئر كے كونا ہوئر كون

مگر با و بود اس مما نعت کے روایت کاسلسله جاری را ، کیونکه اس کو جرم قرار نہیں دیا گیا تھا۔

اے ان کی سسکونت سبحد نبوی سے فاصلہ ہر محلہ بنی امیہ بن زبد میں کھتی کے صحبیح بخاری سے ابن ماہم صف سے ان کی سسکونت سبحد نبوی سے فاصلہ ہر محلہ بنی امیہ سبے من زبد میں کھتی کے صحبیح بخاری سے ابن ماہم صف سے تذکر تا الحفاظ ذمہی۔

خلیفہ دوم حضرت عمر بنہ بھی اپنے زمانے میں روا بہت کو روسکتے ہے۔ قرظہ بن کعرب کہتے ہیں کہ ہم ایک جاعت کے ساتھ عراق کو روا نہ ہوئے۔ حضرت عمر مقام ضرارتک ہم کو رخصت کرنے کے ساتھ ایت و آئے و ہاں پہنچ کر فر مایا۔ "تم جانتے ہو کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں!" ہم نے کہا کہ ہماری مشایعت اور تکریم کی غرض سے۔ فر مایا کہ ہاں! اوراس لئے بھی کہ تم سے کہوں کہ تم و ہاں جارہ ہو، جہاں لوگوں کی تلاوت، قرآن کی آواز شہد کی محصول کی آواز کی طرح گونجتی ترتی ہے۔ لہٰذا ان کو حدیثیوں میں کھنساکر قرآن سے نہ روکنا اور روائیتیں نہ سنانا۔ قرظمہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعدسے بھر کہی میں نے حدیث نہیں بیان کی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کے اور کی اور کروائیتیں نہ سنانا۔ قرظمہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعدسے بھر کہی ہیں نے حدیث نہیں بیان کی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کے بعد سے بھر کہی ہیں ہے۔ اور کے بعد سے بھر کہی کہ میں بیان کی ہوں گئی ہوں گلی ہوں گئی ہو

فاروقی اغظم روایت کے معالمے بی اس قدر سخت بھے کہ ابی بن کعب کو جب صدیثیں سناتے دیکھا تو وُرتہ کے کران کو مارنے کے سلے تیار ہوگئے کیے ایک بارا بوسسلمٹر نے حضرت ابو ہریرہ اسے ہو کشرت روایت بی مشہور ہیں ' کران کو مارنے کے سلے تیار ہوگئے کیے ایک بارا بوسسلمٹر نے حضرت ابو ہریرہ اسے ہو کشرت روایت بی مشہور ہیں ' پوچھا کہ کیا تم اسی طرح حضرت عمر نے کے زمانہ میں بھی حدیثیں بیان کرتے بھے ؟ انہوں نے کہا کہ اگران کے زمانہ میں بیان کرتا تو مجھے یہ میں ڈاسلتے ہے

حضرت عمر اس امریں صحابہ کہاڑ کا بھی لمحاظ نہیں کرتے ہتے بینا نی بیان کیا گیا ہے کہ صفرت عبدانٹ بن سعود ا ابوالدردائر اور ابودررضی اللہ عنہ کو ڈانٹا کہ تم یہ کیا روائیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سے بیان کرتے رہتے ہو بھر ان کو مدینہ میں نظر بندر کھا اور جب کے زندہ رہے کہیں جانے کی اجازت نہیں دی۔

طیفہ سوم بخضرت عثمان کوروایت کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی اور وہ اس کومشرد کردیاکرتے تھے۔ ایک بار صفرت علی کے بیٹے محدابینے والدسے ایک پرجہ لے کرجس میں نبی صلی انڈ علیہ وسلم کا محکم زکوۃ کے متعلق مکھا ہوا کھا 'ان کے باس کے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے معاون رکھوجہ

. خلیعهٔ چهارم مصرَّت علی گرت روایت سے منع فرانتے بنووان کے سامنے جب کوئی مدین بیان کرتا تواکس سے حلف جھے لیتے . اکثر تاکید کیا کرتے کہ جن مدینوں کو لوگ نہیں جانتے ان کونہ بیان کرد، کیا تم چاہتے ہوکہ لوگ استُد و

له مختصرها مع بيان العلم مصنّف حافظ ابن عبارله مطبوعه قاهره ص ١٥٥ -

مع تذكرة الحفاظ ، مصنف المام ذهبي وجلدا صدر

ملے توجیدالنظرالی اصول الانرالکشیخ ظامرین صالح الجزائری من ۱۱ تا ۱۱۸-مطبوعة فاہرور منصے رہاں ما ۲۰ مطبوعة قاہرہ

رسول کی تکذیب کرنے لگیں ہے

خلفائ را شدین ہی کی طرح بالعموم صحابہ کرام ہمی روایت کے معا دیں سخت مقاط تھے بلکہ بعض صحاب اسس سے بالسکید اجتناب کرتے تھے۔ صحیح بخاری ہیں ہے کہ حضرت زبیر سے ان کے بیٹے حضرت عبدانٹر شنے کہا کہ جسس طرح دوسرے اصحاب صریفیں بیان کرتے ہیں ، ہیں نے آپ کو بیان کرتے نہیں سنا۔ فرمایا کہ ہیں نے کمبی آ مخصرت کا ساتھ نہیں جھوڑا۔ مگر ہیں نے آپ کو بہ کہتے سنا ہے کہ من کان ب عکی فلیتو آ مقعدی من المتّار جو میرے اوپ محبوث اور بے وہ اپنا محکما نہم ہمی بنائے۔ بھر حضرت زبیر شنے فرمایا کہ ہیں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے اس ہی متعمل آ معنی قصداً کا لفظ بڑھا لیا ہے۔ اسٹرگوا ہے کہ میں نے یہ لفظ رسول اسٹرصلی اسٹر علیہ وستم کی زبان سے نہیں سنایہ معلوم ہوتا ہے کہ بی صلی اسٹر علیہ وستم کی زبان سے نہیں سنایہ معلوم ہوتا ہے کہ بی صلی اسٹر علیہ وایت کے لئے لوگوں نے کرلیا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اسٹر علیہ وایت کے لئے لوگوں نے کرلیا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اسٹر علیہ وسلم کا بہی فرمان مجوکہ حدیث بیان کرنے سے دو کتا ہے۔ کوئی فلط بات منسوب کرنا خواہ قصداً ہویا بلا قصد جہتم مول لینا ہے۔ حضرت انس سے بھی مروی ہے کہ اسمورت صلی اسٹر علیہ وسلم کا بہی فرمان مجوکہ حدیث بیان کرنے سے دو کتا ہے۔

سنن ابن ما جریں ہے کہ عبدالرجمن بن ابی بیلی نے حضرت زید بن ارقی سے درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عدیث سنایت فرمایا کہ ہم بوڑھے ہوئے اور کھبول گئے اور آنخصرت کی عدیث ہیان کرنے کا معاملہ بھی ہہت سخت ہے۔ سائب بن یزید کا بیان ہے کہ میں حضرت سعد بن مالک کے ساتھ مدینہ کک گیا۔ مگران کو کوئی عدیث بیان کرتے ہیں سنا۔ اسی طرح امام شعبتی کا قول ہے کہ میں حضرت عرف کی خدمت میں سال تک دہا اور کوئی عدیث ان کی زبان سے نہیں سنی ہے ۔ بہی نہیں کہ صحابہ خود حدیثیں نہیں بیان کرتے تھے بلکہ دو مروں سے جو حدیثیں سنتے تھے ان کو قبول کرنے میں بھی تا میں فرماتے تھے جو کہ بڑوں کو دینی دوار کو این کہ تا تا ہت ہے ۔ جس سے ان لوگوں نے سند بچو می ہوں کو دینی حدیثوں کو دینی سائے بہت ہے۔ بہت سے بہت ہے ۔ جس سے ان لوگوں نے سند بچو می ہوں کو دینی سے تا ہیں مائے بھی

لے توجیہدا انظر الی اصول الا ٹرئلسٹینے ظاہر بن صابح الجزارک من ۱۱ تا ۱۸

حضرت عبدالله ابن عباس فیصفرت ابو ہر بری کی روایت کو کہ آگ کی چھوئی ہوئی جیزے وضوقوٹ جاتا ہے، تسلیم نہیں کیا اور فرایا کہ اس ببیاد پر تو آگ پرگرم کے ہوتے پانی سے وضو ہی نہیں ہوسکتا ۔ صفرت عبدالله ابن عمر فی نے کھی صفرت ابو ہر بری کی روایت کھیتی کے کتے کے متعلق سنی تو فرایا کہ ہاں ابو ہر بری کے پاس کھیتی ہے ، حضرت محمود انصاری نے جوصحابی سے ، جب یہ صدیت بیان کی کہ جس نے لئے الله الله الله کہدیا جہتم اس پرحسرام ہوگیا تو صفرت ابو ابوب انصاری نے فرایا کہ وابند! یس نہیں سمجھتا کہ رسول الله صلی الله علیہ وہم نے کہمی بھی ایسا کہا ہوئے۔

بعض روایات کو صحابہ نے قرآن کے خلاف دیکہ کر ان کے قبول کرنے سے انکارکردیا مثلاً فاطمہ بنت قبس کی روایت کہ طلاق بائند پائی عورت کے لئے شوم کے فسقے ندمکان ہے ندلفقہ حضرت عمرہ نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ قرآن کے خلاف ایک عورت کی بات یک مان لوں جس نے معلوم نہیں کہ صحیح یا دہی رکھا ہے یا نہیں ؟

مرت ابن عمر نے قلیب بدر والی روایت جب بیان کی مرد سے سنتے ہیں قوام المؤمنین صفرت عاکث تی خربا پاکہ است عمر بررحم کرے ۔ قرآن میں توہے ۔ یا فکٹ کو تشریح کا الکٹ فی و ما آنت بلکستم مین

نِي الْعُسِبُوْدِ؛

اسی طرح جب امّ المومنین موصوفہ کے سامنے یہ روایت بیش کی گئی کہ مردہ براس کے گھروالول کے نور کرنے نور کے نور کی سے عذاب ہوتا۔ ہوتا ہوتا ہے کہ ایک کا گناہ دوسرانہیں اعظام کا گا۔ لَدُ تَوْسُ دَارِسُ مَا اُوْسُ وَ اُرْسُ مَا اُرْسُ مَا اُوْسُ وَ اُرْسُ مَا اُرْسُ مَا اُوْسُ وَ اُرْسُ مَا اُوسُ وَ اُرْسُ مَا اُرْسُ مَا اُوسُ وَ اُرْسُ مَا اُرْسُ مَا اُوسُولُونِ اُرْسُ مَا اُوسُ وَ اُرْسُ مِنْ اُرْسُ مَا اُوسُ وَ اُرْسُ وَارْسُ مِنْ اُسُنُ وَ اُرْسُ مَا اُوسُولُ وَ اُرْسُ مَا اِسْ مَالْسُولُ مِنْ الْسُلُولُ مِنْ مِنْ الْسُلُولُ مِنْ مِنْ الْسُلُولُ مِنْ مِنْ الْسُلُولُ مِنْ الْسُلُولُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْسُلُمُ مِنْ الْمُعُمِّ وَالْمُولُ مِنْ الْسُلُمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُولِ مِنْ مِنْ مِنْ مُوسُولُ مِنْ مُوسُولُ مِنْ مِنْ مُوسُولُونُ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُوسُولُ مِنْ مِنْ مُنْ مُولُ مِنْ مُنْ مُنْ مُوسُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُوسُولُ مُنْ مُنْ مُوسُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُوسُولُ مُنْ مُنْ مُوسُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُوسُولُ مُنْ مُنْ مُوسُولُ مُنْ مُنْ مُوسُولُ مُنْ مُوسُولُ مُوسُولُ مُنْ مُنْ مُوسُولُونُ مُنْ مُوسُولُ مُنْ مُنْ مُوسُولُ مُلِمُ مُنْ مُوسُولُ مُوسُولُونُ مُوسُولُونُ مُنُوسُ مُوسُولُونُ مُ

اس قسم کی روایات سے یہ ظاہر ہوجا تاہے کہ صحابہ حدیث کو حتی سجے تنہیں سمجھتے تھے اور کہ جی قرآن اور کہ جی قیاس کے خلاف دیکھ کر اس کوتسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہتے۔

وجوہات ندگورہ کے باعث عہدِ صحابہ میں روایات کا ذخیرہ نہا بہت تلیل تھا۔ علاوہ بریں وہ عملی زندگی میں منہ کہ ستھ۔ اوراعلائے کلمۃ الحق و حروب و فتوحات کی مشغولیت سے ان کے دلئے یہ موقعہ بھی کم تھا کہ بیٹے کر ڈنیس کرتے اس سے ان کے دلئے یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ ان کے نامول سے جوبے شمار روایتیں منسوب کی گئی ہیں وہ زمانہ کا ابعد کے دواۃ کا کارنامہ ہیں حب کہ مدیثوں نے فن کی صورت اختیار کرٹی اور مرروایت کے سلسلہ سند کی صرورت برطی جو

اه صحيح بخاري باب صلوة النوا فل جماعت.

بلاكسى صحابى كے استحضرت صلى الله عليه وسلم كك منتهى نهيں موسكتا عقار

جماعتِ صحائم کی سب سے زیا دہ جس کے نام سے روایتیں بیان کی گئی ہیں وہ حضرت ابو ہر پر ہ ہیں۔
ابنِ مخلد کا بیان ہے کہ ان کی مرویات کی تعداد پانچ ہزار بین سوچو ہمتر ہے۔ مالانکہ وہ عام جبہ ہیں اسسلام لائے
اور صرف تین سال رسول انٹر صلی انٹر علیہ کوسٹم کی حضوری ہیں شرف یا بی کاموقع پایا ۔ بھریہ کیونکریقین کیا جائے
کہ ان کی روایتیں اس قدر ہوسکتی ہیں جن میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ ان سکے اوپر عقل وعلم کی روسے گرفت کی
گئی ہے اور کی جاسسکتی ہے۔ اس لئے ہما راضم پر قبول نہیں کرسخنا کہ اس تسم کی روایتیں انہوں سے بیان کی
ہول گئی۔

عبد صحابة كه بعد تابعين كازما ندأ تاسبع جس مين خلفائة بني أمية كاستبداد أمت برستط موجيا نقاء ا در رجائے اس کے کہ خلافت راست دہ بی مرسلم خود مختار ازاد اورصرف اسکیلے استدکا بندہ ہوتا ابتخصی حکومت كے شكنجديں كسا ہؤا تقااور تمام امت جبراً و قهراً رعايا بنائي مُنى تقى اس كے ذہنيدتوں بين نماياں تبديلي ہوگئي تقی ا اورصلاح وتقوال كى كمى وه كيفيت بافى نبيس تقى جوصحابة كرام م كعهديس تقى سلطنت اورندبهب يس تفريق مو جلنے کے باعث دینی قیادت علمار کے بات میں آگئی تھی اس وجرسے روایت کاسل بنسبت سابق کے برط گیا تھا اسچر کھی ان سٹ اگر دان صحابہ میں بہت کچھ صدا قت موجود تھی اور وہ روایتوں کے بیان نیزان کے تسبول کرنے میں احتیاط سے کام سیلتے تھے۔ رفتہ رفتہ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں جب مدیث کی تدوین شروع مونی اس فن کی صورت اختیار کرلی اورطالبان صریت ان المرکمیاس جواس بی شهرت رسکت سکتاس كى تحصيل كمدائة بمع مون الكراوريه السلم برسطة لكا. عهد عباسيدي بوسلالية مع مروع مؤا، عديثون کی روایت سیلاب کی طرح براه گئی اور مجله اسسلامی ممالک می کثرت کے ساتھ اس کا چرمیا بھیل گیا ،کیونکه خلفار امرار کی دنیاداری اور دین سے بے پروائی کی وجرسے طالبان دین تمام ترعلمائے صدیمے کردسمے سکے جس سے ان کی عظمت وشان قائم ہوگئی۔ یہ دیکھ کر ہزاروں دنیا دی جاہ وشہرت کے طالبوں نے بھی حدیث کا ہیشہ ا نعتیار کرلباا در سجتی اور جھوٹی ہڑت ہے کی روایتیں بیان کرے عوام پر اپنی بزرگی کاسے تیجانے گئے ، یہاں کے كم حديثول كى تعداد لا كهول تك بنيج كنى امام احمد بن حنبل كا قول بدك كم يحمح مديثول كى تعداد سات لا كه سس

له توجيهه المنظرُ ص ١١.

ا دیرسٹے۔ امام بحیلی بن معینؓ جو صدیت کے امیرا لمومنین بولے جاتے ہیں ' بارہ لاکھ حدیثوں کے مالک سے ہے۔ مقدمہ صحیح بخاری میں سے کدامام بخاریؓ نے جب اپنی صحیح تکھنی شروع کی توجےہ لاکھ حدیثوں میں سے جوان کے پاکسسس تھیں' ۲۷۵ عدیثوں کواپنے شروط کے مطابق پایجن کو درج کیا۔

سیکن نودانهیں اتمہ صدیث میں سے جن کامشغلہ دن رات روایت تھا، ایسے لوگ نیکے جن کی طبیعتیں اس سے بیزار ہوگئیں اور وہ اس کو تقویات کے خلاف سیھنے سگے۔ ما فظ ابن عبدالبرمتو فی سیاس کی کتا ب مختصر جامع بیان العلم وفضل سے افتہاس کر کے جندا تمہ کے اقوال لکھتا ہوں۔

صناک ابن مزاحم متوتی مصل شد فرایا که زماند آند دالا به جبکه قرآن لشکا دیا جائے گا۔ بس کے اوپر مکڑیاں جائے کا مربوگا۔ سیمان بن حیان از وی متوتی ملاقات نے بھی جن کی کئینت ابون الدالا حرب کہا کہ زمانہ زماند الیا آسے گا کہ لوگ مصاحف کو بیکا رحبور دیں گے اور صرف مدیث و نقد ان کامشغله موگا زماند الیا آسے گا کہ لوگ مصاحف کو بیکا رحبور دیں گے اور صرف مدیث و نقد ان کامشغله موگا ام دا و دطانی نے روایت ترک کردی تھی ان سے کہا گیا کہ کب تک آب مدیث کی تعلیم جیور کر گھوں میٹھے دہیں گے۔ جواب دیا کہ میں بسینے راستے میں ایک قدم بھی رکھوں جوحق کے فلا ن ہے۔

حصرت فضیل بن عیاص عادا ای متن فی سیمات کے پاس ایک جماعت طالبان مدیت کی بہنچی۔ انبول نے ان کو اپنے گھریں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور کھڑ کی سے ان کی طرف سر سکالا۔ لوگوں نے سلام کیا اور کیفیت پوچھی۔ فرایا کہ یں امتٰد کی طرف سے تو مافیت میں جو کہ مگر تمہاری طرف سے مصیبت میں۔ جس شغل میں تم جو'یہ اسلام میں نئی بدعت بیدا ہوئی ۔ " [ تنگ بلتاء و آ فی آ لیسی می اجھوٹ رکھاہے۔ اس کو مال کرتے تو تمہارے دوں کو شفانھیں ہوتی۔ لوگوں نے کہا کہ اسے تو ہم پڑھ ہے جس مربی اور میں اور اولاد کی مشغولیت کے لئے بھی کافی ہے بھریہ آ میں پڑھی۔ ایسی کتاب ہے جو تمہاری اور تمہاری اولاد کی مشغولیت کے لئے بھی کافی ہے بھریہ آ میں پڑھی۔ ایسی کتاب ہے جو تمہاری اور تمہاری اولاد کی مشغولیت کے لئے بھی کافی ہے بھریہ آ میں پڑھی۔ ایسی کتاب ہے جو تمہاری اور تمہاری اولاد کی مشغولیت کے لئے بھی کافی ہے بھریہ آ میں پڑھی۔

له توجیهدا نظر الی اصول الاتر للشیخ طاہر بن صالح الجزائری. تعدیب الاست مار واللغات، جلد انص عدد

الصَّدُ وَ هُلَ النَّا اللَّهُ وَ مَنَ مَنَ مَنَ اللَّهُ وَ مِنْ مَنَ اللَّهُ وَ مِنْ اللَّهِ وَ مِرْ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَا اللهِ

۱۱ مسفیان توری متوفی النشدا فسوس کے ساتھ کہاکرتے تھے کداس علم یں کیانوبی ہے جس میں ساتھ سال گزار نے متو فی النشداب ہے آرزدہ کہ کاش برابر مرابر شکی جائے نامذاب ہائے ' من ساتھ سال گزار نے کے بعداب ہی آرزدہ کے کہ کاش برابر مرابر شکی جائے نامذاب ہائے ' نا تواب ایک بار فرایا کہ حدیث اگرا چھی چیز ہوتی تو روز بر دز بڑھتی نہ جاتی ۔

امام شعبہ فے کہاکہ پہلے جب یں کسی محدث کو دیکھتا تھا تو خوش ہوتا تھا مگراب کوئی شے میرے نزدیک اس سے زیا دہ محروہ نہیں ہے کہ میں ان میں سے کسی کا چہرہ دیکھوں ایک بارانہو فید دوایان مدین کی ایک جماعت کو مخاطب کرکے فرایا :

له پر حدیث تم کوا مشرک ذکرا ور نمازسے روکتی ہے کیا تم باز آجا وَسگے ؟ اس پی بطف پہہے کہ ان ھٰں آ الحف پیٹ کوچھوڑ کر بقید جملہ فرآن کی آیت ہے۔

اس عبد كمشهورشاع بكربن حادف بهي بهي خيال ظاهركيا هدوه كهتاب .

اد لقد جفت الافلام بالخلق کلهم فینهم شقی خانب و عنیل

م. تمراللبالی بالنفوس سریعتُر ویبده ی مهانفاه و یعید

٣. ١٧ى الحنبر في الدنيا يقل كشير وينقص نقصاً والحديث يزيي

م. فلوكان خيرًا قُلَّ كالحير كلِّهُ واحسب أن الحيرمنه بعيل

(۱) یعنی ساری مخلوقات کی تقدیر ملکے کر قلم خشک ہوجیکا۔ اب کوئی ان میں سے بدہخت نامراد برین

سع كوني بدنسيب.

(۷) زمانه لوگوں برتیزی سے گزرر اسے اوران مخلوق کو یکے بعددیگرے بیداکرتا چلاجا تاہے۔ (۳) میں دیکھتا ہوں کہ اچھی پییزیں دنیا میں کم ہوتی اور گھٹتی جارہی ہیں۔ میکن حدیث ہے کہ برابر بڑھتی جاتی ہے۔

۲۸) اگرید می اچی چیز موتی تو دوسسری ایمی چیزوں کی طرح گھٹتی میراخیال ہے کہ خیراس

سے بعیدسے ۔

یا توال ان اہل بھیرت اکمہ مدیت کے بیں جہوں نے قرآن کریم کے کمال اورجا معید کودیکھ لیا تھا اور سمجھ گئے کہ مدیث کی جیٹیت دینی نہیں ہے۔ مگر عام محذیین کے نفوس وطبا کے برمدیث کا دینی چیئیت سے اس قدر غلبہ ہوج کا تھا کہ ان کا انجوان اس سے شکل تھا۔ چنا نجہ انہوں نے ان المول کے اقوال کے انرکومٹا نے کے لئے موایت کی فضیلت اور اس کے تواب کی حدیثیں بھیلائیں ، نیزان بزرگوں کی مخالفت بلکہ اہا نت کے لئے اس وایت کی دوایتیں وضع کیں کہ رسول ادید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ تم میں کوئی بیٹ مجرا شخص اپنے بلنگ بریکے درکیاں قرآن ہے۔ اس کے حلال کے مختص اپنے بلنگ بریکے درکیاں قرآن ہے۔ اس کے حلال کے موسے کو حوام سمجھو یا درکھو کہ مختے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور کھی بھال بکہ دیا درکیا ہے اور اس کے مارے اور کی موال کی مثل اور کھی موال کے مارے اور کی موال کوئی سوال بلکہ دیا و تا ہو ہے اور اس کے کہد دیا ہارے اور تہارے درمیان قرآن ہے۔ جواس نے مائز کیا ہے اس کو جائز اور جونا جائز کے دواس نے جائز کیا ہے اس کو جائز اور جونا جائز

له مشكوة المصابيح مشد.

كِيابِ الله الله المرسم عن المراء وق اعظم فراياكية مقد كالمستاك الله الله الله المراد واستطالتُدكى كتاب كا في ہے . اُن كے خلاف يه روايت قرآن كرم كو ناكا في اور غير كمل بناتى ہے جواس كے جعلى مونے كى قطعى دليل ہے . اسىت مى المم منعارض روايات كود يكه كرجو مرباب ا درمرشعبدين مي معتنزلد في محدّين برسخت سے دین فاسید کرڈالا' ا درعلماریں انتلاف پیداکیاجس کی دجسے وہ کے کہ تم نے مکدوب روایات ایک دوسرے کی مخالفت بلکہ تحفیر کرنے سکے یہاں کک کدائرت فرقوں میں بٹ گئی۔ امام ابن قیتبہ کے کتا سب مختلف الحديث لكه كران اعتراضات كے جوابات دينے كى كوشش كى ليكن اس ميں سوائے محدثانہ تا ديلات و توجيهات كے اوركيا ہے ؟

الغرض ان المّه کے باعث قصرِ حدیث میں جوزلز له آگیا تھا اس کاروک دینا محدّثین کے لیے کھے ریادہ دستوا نہ تھا۔ آخر کار صدیث کا غلبہ بہاں یک بہنچ گیا کہ قرآن کریم سے بھی اس کی اہمیت بڑھادی گئی۔ امام اوراعی نے کہا که قرآن اس سے زیادہ حدیثوں کا محتاج ہے،جس قدر کہ حدیثیں قرآن کی۔ امام یحیٰی بن کثیرِ کا قول ہے کہ حدیث قرآن پر قاصنی ہے اور قرآن حدیث پر قاصی نہیں ہے ۔ یہ بات جب امام احمد بن صلی گستے کہی گئی توانہوں نے فرایاکہ یں اتنی جسارت تونہیں کرسختا الی یہ کہتا ہوں کہ مدینیں قرآن کی مفسر ہیں <sup>اے</sup>

رسول المتدصلي المتدعليه وستم في صاف صاف اعلان فراديا تقاكمه المعتم من من المعالي فراديا تقاكمه المعتم من من المعتم المعت

يه روايت صحيح مسلم يس سعد اس وجه سع محدثين اس كوموضوع نونهيں كهه سيح مگر پونكه اس سعان كى سارى نبیادمنهدم موتی جاتی تھی اس الناس کی توجیهد بدکی کم مقصداس ممانعت سے ید کھاکہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی دومسری چیز مخلوط نه جوجاتے. للخدا جب التباس کا خوف نه جو توکتا بت جا کز ہے۔ اس طرح پررسول الشرسلی الله علیہ وسلم کے منع کتابت حدیث کے واضح اور صریح حکم کو مٹادیا گیا عالا نکد آٹ نے اس کی کوئی علت بیان نہیں فرمانی تھی اور بلاکسی قید کے مطلقاً ممانعت کی تھی اگر حضورِ اکرم کا بیمقصد ہوتاکہ قرآن وحدیث مخلوط نہویا آپ تو فراً سكتے منے كه وونول كوالك الك مكھو.اس لئے محدثين كى ير توبيهم سيح نہيں ہے. بلكداصل وجراس كى وہ ہے جو

لى مختصرها مع بيان العسسلم ، مصنّف حافظ ابن عبد البرمطبوعة قاسره . ص ٢٢٣ -

صحابة كرامٌ في معنى يدك كرست تدقوي البيضا ببيارى ردايات ملصنى بدولت مراه مويس.

ا نبیائے کرام اورخاص کرسے ویا نبیار صلی اللہ علیہ وستم کی حدیثوں کا لکھناعقل وعلم کی روسے ہنا یہ نب پہندیدہ اورمفید کام ہوسکتا تھا۔ مگر برنفیاتی مسئلہ ہے کہ ایسی عظیم الشّان ہستیوں کے اقوال جمع و مدوّن کرنے کے بعندیدہ اورمفید کام ہوسکتا تھا۔ مگر برنفیاتی مسئلہ ہے کہ ایسی عظیم الشّان ہستیوں کے اقوال جمع و مدوّن کرنے کے بعد قویس ان ہی کواصل دین قرار دے لیتی ہیں اور کتا ہے الہی کوپسِ پشت ڈال دیتی ہیں۔ یہی راز تھا جس کی بنا پر تھنور نے کتا ہے روایت سے منع فرمایا تھا۔

محدثین نے ہواز کتا بت کے لئے بعض روا پتول سے بھی استدلال کی کوشش کی ہے۔ مثلاً حضر سے ابوہر برزہ کی روایت ہے کہ یں ہو بچہ آنخصرت سے مُناکرتا کھا، لکھ لیا کرتا کھا۔ نیز عبداللہ بن عرو بن العاص کے متعلق بھی ال کا بیان ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا خطب مین کے ایک شخص ابوشاہ نے لکھوانے کی درخواست کی توحضور صلی الله علیہ وسلم نے لکھوا دیا۔ مگر یہ چیزیں ستثنیا میں سنسمار ہول گی ۔ عام حکم بھی کھا کہ قرآن کے سوانچھ نہ لکھا جائے اور صحابۂ کرام نے اسی کے مطابق عمل کیا جنا پخہ ابود اور وہ کتاب العلم میں ہے کہ ایک باز حضرت زید بن نابعت کا تب وجی امیر معاویہ کے اس کے۔ امیر موصوف نے الدواؤو، کتاب العلم میں ہے کہ ایک باز حضرت زید بن نابعت کا تب وجی امیر معاویہ کا حکم دیا ۔ حضرت زید نے اس کو ایک شخص کو لکھنے کا حکم دیا ۔ حضرت زید نے اس کو لے کرمٹا دیاا در کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسٹم نے حکم دیا ہے کہ آپ کی حدیث یں نہ لکمی جائیں ۔ اس کو لے کرمٹا دیاا در کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسٹم نے حکم دیا ہے کہ آپ کی حدیث یں نہ لکمی جائیں ۔

تذكرة الحفاظ مين امام ذهبى في الكهام كه حضرت الونجر شفه ايك مجموعه تفريباً بالنج سوحد يون كالكه ركها مقا. ايك رأت اس كم متعلق بنايت مترقد اور مضطرب عقد آخر صبح كواس كوف كرآك مين جلاديا. ظاهر به كه اس سي مجموعه اوركون سام وسكتا كقا. مركو صديق اكبر في البرف المراب على الكهاب المعالمي المراب المرا

عرده بن زبیر کمنے بین کہ مخرت عمر نے ایک بار نواہش کی کہ سنن داسوہ رسول کو تکھوالیں محالیہ ۔ سے بھی مشورہ لیا۔ انہوں نے دی مجھردہ ایک مہینہ کک انٹدسے دعا اور استخارہ کرتے رہے بالا خراس ارادہ سے بازرہ استحادہ کہ بہلی قویس اسی وجہ سے بلاک مہویت کہ انہوں نے اپنے بیغم وں کی حدیثیں تکھیس اور انہی پرمجھکے ۔ بڑیں اور ادثہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے

ك مختصر جامع بيان العسسلم مصنف ما فظ ابن عبد البرمطبوعة قابروا ص ٣٣٠

فاروقِ اعظم جس طرح روایتِ مدیث کورو کنے بیں سخت کتے اسی طرح کتابتِ مدیث بیں بھی ان کے عہد میں جس مدیث بیں بھی ان کے عہد میں جب مدیثیں زیادہ ہوگئیں توا علان کردیا کہ لوگ مدیثیں ان کے پاس لا بین بھرانہوں نے ان سب مدیثوں کو سنے کر میں کو سنے کر میں اور فرمایا کہ اہلِ کتاب کی مثنا ۃ بنانی چا ہتے ہوہ (بہود نے اپنے انبیا مرکی روایتیں جمع کرکے اس کانام مثناۃ رکھاہے)۔

دیگرصی ابرگرام کا طزیمل مختصر جامع بیان العلم صلا سے اقتباس کرکے لکھتا ہون.
عبداللہ بن بسار کہتے ہیں کر حضرت علی نے لینے خطبہ میں فرایا کہ میں ہراس شخص کوجس کے
پاس مدیث نکھی ہوئی ہو، عہدد لا تا ہول کہ بیہاں سے وابسس جانے کے بعد اس کومٹاڈلے ا کیونکہ گذشت تدافوام اسی وجہ سے تباہ ہویت کہ انہوں نے لینے علمار کی روایات کی بیروی کی
ادرا مٹدکی کتاب کو چھوڑ ویا۔

ابونضره ف حضرت ابوسعید خدری سے پوچھا کہ جو حدیثیں ہم آپ کی زبان سے سنتے ہیں الکھ لیاکریں ؟ فرمایا کہ تم ان کومصعف بنانا چاہتے ہو ؟

حضرت عدامتہ بن مسعود کے پاس ایک نوشتہ لایا گیاجس میں حدیثیں تھیں۔ انہوں نے اس کو جلا دیا ادر کہا کہ ہیں افتد کا واسطہ دلاتا ہوں کہ جس شخص کوکسی کے پاس را ایت کی کسی سخور کی کا علم ہوا وہ صر در آکر مجھ کو بتا دے تاکہ ہیں دہاں پہنچوں تم سے پہلے اہلِ کتا ہوں اس باعث ہلاک ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کے نوشتوں کے پیچھا دند کی کتاب کو بھور دیا۔

حضرت عبداً نند بن عباس مجی کتا برت مدیث سے منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ گذشتہ قوموں کی ہلاکت اسی وجہ سے موتی۔ یہی حال مضرت عبداً دیٹر بن عمر اسلامی کا مقا۔

کے طبقات ابن سعد بوز خامس مص ۱۴۰۔

عہدِ صحابہؓ کے بعدا مُد البعین بھی مثلاً علقمہ ، مسروق ، قاسم شعبی منصور مغیرہ اور اعمش دغیرہ کتابتِ میں کوجائز نہیں سمجھتے ہتھے۔

امام اوزاعی کہاکرتے سے کہ توری کا علم جب کس زبانی تھا' سریف علم تھا۔ مگرجب سے لکھاجانے لگا'
اس کا نورجا یا رہا اور نا اہوں کے ہمقوں میں پڑگیا' یہی وجہ تھی کہ تابعین کبار کے جہد تک مدینیں غیر مدوّن تھیں اور سوائے قرآن مجید کے امت کے ہاتھوں میں ووسسری کتاب نہ تھی۔ بعض چیزیں محض علمی لحاظ سے لکھ ٹی گئی تھیں۔ مثلاً حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد خلافت میں جو صفر وقعہ سے رجب سائلے تھا۔ سعید بن ارامیم سے مدینیں لکھوائیں اور مدینہ کے فاضی ابو بکر بن حسنیم کو فرمان مجیجا کہ عمر ہی رواییں لکھ لی جائیں کیونکہ مجھے ڈرسے کہ ان کی دفات سے ان کا علم ضائع ہوجائے گا۔ یہ عمر ہو حضرت عائے شائم المؤمنین کی روایات کا علم رکھتی تعین ۔

حدیث کے مدوّنِ اوّل محدّنین کے نز دیک امام ابنِ شہاب زہری متوفی سنٹ کئے سکے کئے ہیے ۔ یہ فلفائے بنی اُمیّہ کے درباروں میں بہت معزّز تھے اوران ہی کے محم سے انہوں نے حدیثیں لکھیں۔ وہ نود کہتے ہیں کہم کوحد بڑو کالکھنا گوارا نہ تھا۔ لیکن ان خلفا رنے مجبور کرکے لکھوایا تھے

یہ جملہ صنات دوسری صدی ہجری کے ہیں. لیکن ان کی کتا بوں ہیں سنے ہمال تک علم ہے سوائے موط المام مالک متوفی سائے ہم مخلف نسخوں ہیں امام مالک متوفی سائے ہے اور کوئی کتاب امرت کے مانھوں ہیں ہنیں ہے۔ اس کے بھی مخلف نسخوں ہیں صرف تین سوسے پانچ سوتک حدیثیں ہیں. بیان کیا گیاہے کہ امام مالک جب تک زندہ ستے ہرسال اس میں سے بچھ حدیثیں ساقط کر دیتے ستے ہی وجہ ہے کہ اس کے مختلف نظر سے کھے حدیثیں ساقط کر دیتے ستے ہی وجہ ہے کہ اس کے مختلف نظر آتی ہے۔

ان ابتدائی تالیفات میں رسول استرصلی استرعلیہ وستم کی حدیثیں صحابیہ کے اقوال اور ابعین کے فتا دسے مسب ملے بھلے بھر کے دی کو سے نبی صلی استرعلیہ وستم کی حدیثوں کو الگ مدق ن کرنا شروع کیا۔ اس قسم کی تالیفیں مند کہی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی مسندعبدا سترین موسلے نے بیسری صدی ہجری کے آفاز ہیں تھی ۔ پھر مسدود بھری اسد بن موسلی اور نعیم بن حماد وغیرہ نے ، ان کے بعد کے طبقہ نے بھی ان کی بیروی کی ۔ مثلاً اسلی اسمون بن را ہویہ اور عثمان بن ابی شبہ وغیرہ ۔ چو مقطبقہ میں امام بخاری متوفی ساماتھ نے صرف میں مدیثوں کے مدقن کرنے کی کوسٹس کی ان کے بعد ان کے خاکرد امام سلم بناری متوفی سام تا بھی ان ہی کا مسلم بندوں کی کوسٹس کی ان کے بعد ان کے خاکرد امام سلم بندا پوری متوفی سام تا ہمی ان ہی کی بیروی کی ۔ یہ دونوں کتابی صحصین کہی جاتی ہیں۔ اس نبر ما نہ سے کتاب مدیث محدثین کا ایک عام مشخلہ ہوگیا اور مختلف نوعیتوں سے اس کی اس قدرکتا ہیں لکھی گئیں جن کا شام شکل ہے۔

یہاں غور سکے فابل بیدامر ہے کہ حدیثوں کی اگر دینی حیثیت ہوتی تونود رسول انٹیصلی انٹیرعلیہ وستم اور صحابرگرام اس شدت کے سائقہ اس کی کتابت کونہ روکتے' اس کے خلاف اس کی حفاظت کی کوششش کرتے ،

## وضع حدسين

ہرچندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے بار بار تاکید کے ساتھ فرایا کھاکہ "ہومیرے اوپرجھوٹ بولے وہ اپنا کھی انہ جہتم میں بنائے " اوریہ قول استے صحابہ سے مروی ہے کہ بعض حیّنین نے اس کے متوا تر ہونے کا دعویٰ کردیا ہے لیکن با وجود اس کے ایسے لوگ محقے ہواسی زمانے سے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے گئے۔ توجید النظر صفحہ ۲۳۲ میں ہے کہ رسول احد علی احد علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں اُن کے اوپر جھوٹ بولاگیا۔ اور عصر صحابۂ میں بھی منافقین اور مرتدین کے عہد صحابہ میں جب روایتیں عوام میں بھیلیں تو مبالغدا ور کذب ان میں شال موسی میں جب روایتیں عوام میں بھیلیں تو مبالغدا ور کذب ان میں شال موسی میں میں جو آپ میری نہیں سنتے ، فرایا کہ بھی وہ زمانہ تھا کہ اگر کوئی نبی صلی احد مولی کے سامنے حدیثیں بیان کرنی شروع کیں۔ انہوں نے کھول کے جو آپ میری نہیں سنتے ، فرایا کہ بھی وہ زمانہ تھا کہ اگر کوئی نبی صلی احد مولی کہ تھیں بیان کرتا تو ہم اس کی طرف لیکنے اور کان لگا کرسنتے مگر جب سے لوگوں نے ہوسم کی رطب ویابس روایتیں کرنی شروع کردیں' اس د تت سے ہم نے حدیث کو ترک کردیا۔

صحاب کے بعد بتدریج کذابی اوروضا عین کی کترت ہوتی گئی کیونکہ بنی اُمیّہ کے زمانے میں سلطنت اور ندیب میں تفریق ہوجانے کے باعث اہل روایت کے سوں پر فارو تی دُرّہ ندریا اوران کوموقع ملاکہ آزادی کے ساتھ بہتی یا جھوٹی جس قسم کی روایتیں جا ہیں بیان کریں ،خلفاسے آئمیتر بالعموم حدیث کوبرنسبت قرآن کے اپنی سلطنت اور استبداد کے سلتے زیادہ موجب عافیت سمجھتے تھے۔ انہوں نے نود حصرت علی کو برسرمنبر را کہنے کی رسم ڈالی کتی اور سينحز وں حديثيں ان کے مثالب اورام پرمعاويہ وغيرہ کے منافب میں وضع کرائی تقبن عَهدِعباسی میں ایک ایک خلیفہ کی بیشش گوئی اور مدح کی مدیشیں وضع مہوئیں. بہاں تک کہ یہ صدیت بھی بھیلائی گئی کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان نہیں دا فل ہوتا جب تک کہ حضرت عباس ا در ان کی ا ولا دستے مجست نہ رہے ہے۔ اور منی اُمیتہ کے خلاف تو اُن کے دعاۃ آغاز تبلیغ ہی سے حدیثیں گھڑتے ہتھے۔ اس عہد میں گذب اور وضع کا بازاراس قدرگرم

مؤاكه مزاروں بیشه وركذاب بیدا موسكے جن كارات ون يهى كام تفاكه مديثيں كھوريں۔

بیشتر وضاعین اینی وعظ گوئی اور قصر خوانی کی وجسے عوام پراس قدر ازر کھتے تھے کہ نہایت مقدس ا در بزرك سيحط جائة منظه اورائمه حديث ان كامقا بله نبيل كرسكة عظه. ذنه بي في ميزان الاعتدال بي شعبي كا بوتالعين من كوفه كے سب سے بالسے الم مديث عقر، بيان نقل كيا ہے كد" من ايك مسجد مين نماز براسے لكا اس يس ايك دراز ركينس واعظ كهرًا بؤا تقريركر ربا تقاكم" التدفي وتوصور پيدلكة بي، سرايك دو دو باركيونكا جات گاریس نے جلدی سے نمازختم کرکے اس سے کہاکہ استخص ایٹدسے ڈراورجو ٹی مدیثیں نہ بیان کر . صور توصرف ایک ہی ہے۔ وہ خفا ہوا اور اولا کہ کیسا فاجرآدمی ہے کہ بڑے بڑے آدمیول کو بھٹلا تا ہے۔ اس کی زبان سے ان الفاظ كانكلنا كقاكه عوام مجه برثوث برطب اورمار في سلكها ورجب تك مجدسه ا قرار مذسله لياكدا دير في من صورب ا کے اس وقت تک نہ چھوڑا۔

موضوعات كبيري ملاعلى فارى في لكها بعدكدايك قصة كوفي مقام محمودكى تفسيربيان كرت بوئ كهاك رسول الشرسلي الشيد عليه وسلم الشرك سائق عرش بربيشيس كيرام ابن جربرطرى فياس كى مخالفت كى اور اسين دروانے بر لکھ دیا کہ اسٹر کاکوئی ہمنشیں نہیں ہے۔ بغدا دے لوگ اس پر برا گئے اورامام موصوف کے دروازے پر اس قدر ميقراؤكيا كهاس كاممنه وهك كيا.

ا مام احمد بن حنبل اور سيحيلى بن معين سفي والمرحديث بي بلند ترين معت م رفق بي ايك باربغدا دي محلّدرصاً فديل نمازيره عي مسجدين ايك قصاص في تقرير شروع كى كدين فيستنا المحدين منبل اوريكي بن معين ا

کے توجیہدائنظر ص 14۔

سے انہوں نے معمر سے انہوں نے قادہ سے انہوں نے حضرت انس سے اورانہوں نے حضرت رسول الله صلی اللہ علیہ وستی سے کہ جب کوئی بہت دہ اللہ الآ احد کہ بتا ہے توا میڈ اس کلمہ کے ہر ہر حوف سے ایک ایک برندہ بیدا کرتا ہے جس کی چوئے سونے کی ہوتی ہے اور بُرزمرو کے۔ (آخر کک تقریباً بیس ورق کی روایت) اس طویل داستان کو سن نکر دونوں حصرات نے ایک ووسرے کی طرف دیجھا۔ بھر بھی بن معین نے قصاص کو اپنی طرف بلایا اور پوچھا کہ یہ حدیث تم نے کس سے شنی ہے ؟ اس نے کہا بھی اس روایت کو شنا کی بنہوں نے کہا کہ بیل بیل یا در پوچھا کہ یہ حدیث تم نے کس سے کسی نے آج سے پہلے اس روایت کو شنا کہ بنہیں. تم کو اگر جو میں بیلے اس روایت کو شنا کہ بنہیں. تم کو اگر جو کہا کہ بیل نے کہا کہ بیل نے سے بیلے اس روایت کو شنا کہ بنہیں. تم کو اگر جو کہا کہ بیل نے کہا کہ بیل نے سے بیلے اس روایت کو سے بیل روایت کو اس کی تصدیق بوگئی۔ پوچھا یہ کیونو کو بولا کہ سے بیلی بوتا ، اس نے کہا کہ بیل اور سے تر واحد بن صنبی جو بیل کو انہوں نے آستین میں بوگئی۔ پوچھا یہ کیونو کو بولا کہ سے بیلی بیلی معین ہو؟ یہ سن کر انہوں نے آستین میں بردکھی اور جب بیل

ان مذکرول اورواعظوں کی مقبولیت اس قدر تھی کہ جمہور ان ہی کو اپنا بادی سیحقے تھے اور ان ہی کی ہائی مائے تھے۔ امام اعظم ابو صنیفہ کی والدہ کا قصد ہے کہ انہوں نے کوئی مسئلہ دریا فت کیا۔ امام صاحب نے اسس کا جواب دے دیا۔ انہول نے کہا کہ میں اُس وقت تک نہیں مانوں گی جب تک کہ مسجد کوفہ کا قضا میں روعہ اسس کی تصدیق نہ کرے۔ جن کہ دیا کہ فتو لے صبح ہے تسب کی تصدیق نہ کہ دیا کہ فتو لے صبح ہے تسب انہوں نے تسب مرکب ایا ہے۔ اس کو نود ساتھ نے کر گئے اور جب زوعہ نے کہد دیا کہ فتو لے صبح ہے تسب

لے الموضوعات الکیری مصنف ابن جوزی ر

که کیوبکهاس نه ماندیس بهی بحث مجیری بونی تقی جوعالم قرآن کوغیر مخلوق کهددیتا وه عوام بین تقبول بهوجا آ - بجراس کی کونی بات قابل تر دید خیال نه کی جاتی .

یہی وج تھی کدان لوگوں کے خلاف اگرا مکہ حدیث کچھ کہتے توان کے معتقدین آکر بحث و مجاولہ کرتے الما داؤدط افی شنے اسی خون سے روایت بچھوڑ دی تھی اور کہا کرتے ہتے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ لوگ میرے اس آئے ہیں اور جب میں کچھ مکھوا ویتا ہوں تو میری غلطیاں نکا لتے ہیں ایا م اعمق کہ واشدتم لوگوں سے مدیثوں کور دکر کے میرے علق میں ان کوعود سے بھی زیادہ سمنح بنا دیا ہے۔ تم جس کی طرف رُخ کرتے ہواسس کو جوٹ بلوا کے جھوڑتے ہو۔ اور ابن مزرع کہا کرتے سے کھے کہ جب کسی شنخ کو بھا گنا ہوا دیکھوا سمجھ لوکداس کے بیچھے اصحاب حدیث ہیں اُ

سینکو وں واضعین حدیث ایسے بھی سے ہو مخفی طور پر جھوٹی حدیثیں گھرتے اور اُن کو اپنی جماعت میں پھیلاتے۔ اگر ان کا پایڈ اعتبار کم ہوتا تو براے برائے ہو گئے را ویوں کے ناموں سے روا بت کرتے بعض ایسے بھی تھے ہو اپنے شیوخ کے مشابہ خطیں اپنی مکذ و بات جوری سے ان کی کتابوں میں درئ کر دیتے۔ کچھ لوگ اور تواب کا کام مجھ کر حدیثیں بناتے تھے۔ روایات کا توکیا وکر بعض وصنا عین نے تو حدیث کی پوری پوری کتابیں تصنیف کر ڈالیں جو اقل سے آخری موضوع ہیں۔ اس قسم کی چند کتابوں کے نام ادران کے حالات تذکرہ الموضوعات میں ہیں۔ علام ابن بوزی نے دضع حدیث کے مندرجہ ویل اب اب سکھے ہیں ا

(۱) بعض لوگوں نے جن کے ادیرز پرغالب تھا، حفظ میں عفلت کی اور کچے کا کچے بیان کرنے لگے۔ (۱) بعض المی علم کی یا دداشنیس عنا تع ہوگئیں اور انہوں نے مجبوراً حافظہ سے کام لیا اور جوخیا میں آیا کہہ گئے۔

(٣) بهت سے تقررا ویوں نے بھی جن کی عقلوں نے بڑھا ہے میں جواب دے دیا تھا علط رہیں ہو ۔ کیں .

دم) ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے غلط روانتیں کر دیں اور ابعدیں با دجود اپنی غلطی کے علم کے ' اس سے رجوع کرنا شان کے فلا منہ جانا۔

ده) زناد قد نے (بعنی ان عجمیوں نے جوبظا ہرسلمان ہوگئے تھے دیکن در پردہ اسلام کومثانے کی فکریں تھے۔ اور عہدِعباسی میں ان کی نعداد کچھ کم زمقی) ایسی صدیثیں گھڑیں ہو شریعت کو

فناكرنے والى بيل في

(۱) جب نرجی تفریق بیرا ہوئی اور سنی سنیع فارجی ، قدری ہجمی مزید اور معتزل وغروفرت بن سکے۔ اس دقت ال میں سے اکثر نے اپنی تا ئیدا در دو سروں کی تردید میں مدیثیں وضع کیں۔ (۱) بہت سے عابد و زاہد لوگ ایسے مقد جوعوام کو اچھے کام کی رغبت دلانے اور برے کام سے ورائے کے سے مدیثیں گھوٹے تھے۔ ورائے کے سے مدیثیں گھوٹے تھے۔

(۸) بعض کا خیال یه تفاکه هرکپندیده قول کے النے امنا د ترتیب دسے لینا اوراس کورسول اللہ صلی اللہ مسلم کی طرف منسوب کر دینا جا کر جے۔ اور عملاً ایسا ہی کیا کرتے ہے تھے بچے اور عملاً ایسا ہی کیا کرتے ہے تھے بچے اور ان کو اپنے تقریب منشار روایتیں گھرٹے اوران کو اپنے تقریب منشار روایتیں گھرٹے اوران کو اپنے تقریب

كاذرليه بنات عقه

(۱۰) قصته گو واعظاور ندگرطرت طرح کے افسانوں کو آنخصرت مسلی انتہ علیہ وستم اور صحابہ کرام گائی طرف منسوب کرتے تھے کیونکہ ان کی گرم بازاری کا سرمایہ یہی تھا۔

یه دس و بخونها ست بین جن کے باعث مکذوب و مجعول رُوا بتیں امّت بین پھیلین لیکن ان سب سے بڑھ کرسے باسی جاعتوں نے جو دین کی داہ سے عوام کے قلوب کومسخر کرنا چامہتی تقیین حدیثیں بنا میں اور کہبی ان کومخفی اور کہبی ان کومخفی اور کہبی اعلانید مشرق سے مغرب کے بھیلا یا اور ان سے کہی زیادہ ان جاہ پسندوں نے رواتیں گھڑیں جو اپنے علم و تقدسس کا سکتہ جاکر بزرگی اور عظمت ماصل کرنا چاستے ہے۔

ان دصنّاعین کی موصنوعات سے صدیت پرالیسی آفت آئی جس کا اندازه مشکل ہے۔ کیونکہ یہ وصّاعین صدیث کی رگ رگ بس گھس گئے منتھا دراس کا کوئی ہاب ا در کوئی شعبہ انہوں نے ایسانہیں بھوڑا جس میں اپنے صب منشار

اله يدلوگ مدت کے بيرايہ ميں سرت رسول کوميسوب قرآن کی آبات کو محرف اور شريعت کوناقص د کھاتے بنز اپنے عقائد کواسلای تعليمات ميں شامل کرنے کی کومشش کرتے ہے جن کا اثر آج بھی کتب تفسير دحد بيث ميں باتی ہے۔
تعليمات ميں شامل کرنے کی کومشش کرتے ہے جن کا اثر آج بھی کتب تفسير دحد بيث ميں باتى ہے۔
تاہ تذکرة الموضوعات ميں ہے کہ ايک محدث نے آخ عمر ميں وضع حد بيث سے توبد کی اس وقت اس نے کہا کے حدیثوں کو ذراد يجھ بھال کرقہ والموسوعات ميں ہے کہ ايک محدث نے آخ عمر بين الله تھے تھے بعنی رسول اور مسلی الله عليم و کے خواب من من اور الله من الله عليم و کی طرف منسوب کرنے ہے ہے۔
کی طرف منسوب کرنے ہے ہے۔

كذب كاتستطيبال تك مِوَّا كه روايات توكيا ، كئي ايك موضوع صحابي بناسلة سكّة . تذكرة الموضوعات صفير.

۱۰۲ کیل سیتے او

جمله مورخین متفق بی که روست زین پرسب سے آخری صحابی جورہ سکتے سے وہ حضرت ابوالطفیل عامر بن داکلہ بین جبہوں نے مکر میں میں میں میں مولیل عامر بن داکلہ بین جبہوں نے مکر مرمیں میں مولیل عمر میں وفات بائی ان کے بعد چھٹی بلکه ساتویں صدی ہجری بین طویل اعمر صحابہ مخترع کر سلمے سی توگ بیں ۔

ا بجبیزن حرب سه حافظ ابن سجر منطقت بی کدان کے متعلق مشہور تھاکہ غروہ خندق میں مشرکیہ ستھے۔ ام پرعبدالکرم کا بیان سے کہ میں نے امام ناصر کے سائقہ ست ہے ہیں ان کی زیادت کی تھی۔

۲۰ ابوعبدانند صقلی، پاکنویں صدی ہجری میں تقے ان کے بارسے میں کہاجا تا تھا کہ نبی صلی انتدعلیہ وہم سے صافح کیا ہے 'اس لئے لوگ جا جا کر تبرگا اُن سے مصافحہ کرتے تھے۔

سر قیس بن پتم گیلانی — ان کی پیشانی پر ایک نشان تقاجس کی نسبت مشہور کیا گیا تقا کہ حضرت بلی سے مجے نے لات مار دی تھی۔ جھٹی صدی ہجری کے آغاز بیں ان سے مدیثیں روایت کی جاتی تھیں.

مربابارتن مندی کے ان کے بارسے میں کہا جا تا تھا کہ صفرت فاطمیّہ کی رخصتی کی تقریب میں شریک سکتے۔ یہ مندومتان میں رہتے تھے۔ سلسل میں وفات یائی۔

ان رنده صحابیول کو کھڑا کرکے ان کی زبانوں سے طرح طرح کی روایتیں امّنت میں پھیلائی جاتی تھیں بعض کو سندِعالی کے خیال سے ان کواپنی بیاضوں میں درج کر لیلتے تھے تھے علمار کی ذہنیتوں کا حال یہ کھا کہ جب المرمث

له تذكرة الموضوعات مصنف محيطا بركيراتي صنت عنه توجيهرا لنظر ص م.

سے تذکرۃ الموضوعات کے صلیف میں علامہ آفاق شہری کا قول نقل کیا گیاہے۔ وہ کھتے متنے کہ ہرچند" رتنیات" کی صحبت پر وٹوق نہیں مگران کی سندسے برکت عاصل کی جاستی ہے۔

ان خوا فات کا انکارکرنے سلکے تو ان کے ساتھ مجادلہ کے لئے کھڑے ہوگئے۔ امام ذہبی نے بابارتن کی جملہ روایتیں موضوعات بیں شامل کیں۔ اس پرعلامہ مجدّد الدین صاحب قاموس برگڑ بیٹے اور ما فظا بن حجرنے جب ان باتوں کی تعلیم کی تو علامہ صفدی نے سختی کے ساتھ ان کامقا بلہ کہا۔

اس مخفر کیفیت سے اندازہ موسکتا ہے کہ روایان حدیث یں گذابوں اوروضاعوں کاعفر کس قسدر فالب کقاا ور ہمہوریں ان کی قدر دانی کی کتنی صلاحیت موجود تھی جیرت ہمونی ہے کہ اُمت جس کے پاس قرآن میں کامل اور روشن کتاب ہمو، کذب کے ایسے تاریک غارمیں گرجائے۔ جامعین حدیث نے جس وقت حدیثوں موروں موروں کی کامل اور روشن کتاب ہمون کا اس وقت جو کچھ بھی ذخیرہ روایات کا ان کس پہنچا کھا، کی لوں بی لکھ معمون میں معمون کے اس موان کو من کاموضوع یا مکن و سبونا با سکل می عیاں تھا، چھوٹ دیائے یہ حدیثیں است ادکے ساتھ جمع کی گئی تھیں۔ یعنی ان را دیوں کے ناموں کے ساتھ جن کے ذریعے سے پنچی تھیں اس کے بعدسے تنقید کا سل کہ متروع ہوا اور صبح یا غلط کی جھان ہیں ہونے دیگی۔

اس تنقیدیں ائمہ حدمیث نے دو چیزوں کو سامنے رکھا۔ ایک متن حدیث کو' دو مرسے روا ہ کو' موضوع ننن کی شناخت کے لئے انہوں نے حسب ذیل اصول قرار دیئے۔

(۱) عقل کے خلاف ہو۔

۲۱) نطرت کے خلاف ہو۔

(٣) قرآن كے خلاف ہو۔

۴۱) تاریخ کے خلاف ہور

(۵) موقعه یا قریمنه کے خلاف ہو۔

(۱) رافضی صحابہ کے یا خارجی اہل بیت کے مطاعن میں روایت کرتا ہو۔

(4) مجھوٹے بھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر کا وعدہ یا جھوٹے جھوٹے گناہ پر بڑے بڑے عذاب

(٨) وا قعدایسا موجس کے بیان کرنے والے بہت سے لوگ موسکتے مومگرصرف ایک بیض

له توجيهه النظر ص ١٩ ـ

روایت کرتا ہو۔

سیکن ان اصولول سے صرف مقور ی سی فلط اور موضوع حدیثیں پکردی جاسکیں ، کیونکہ جولوگ حدیثیں تراستے ہے ، وہ اس کے ہر پہلو پر نظر ڈال لیتے ہے ، تاکہ کہیں سے گرفت نہ ہوسکے ۔ علاوہ بریں محد ثانہ تا ویلات کا دروازہ ایسا کھلا ہو انتقا کہ جہاں کوئی روایت عقل یا قرآن وغیرہ کے خلاف معلوم ہوتی ، فوراً مطالقت ہیسلا کرئی جاتی ۔

ان نقادوں نے دوسری چیز بعنی رواق کی جانج پر زیادہ مدار کھا۔ لیکن ظاہرہ کے بید طرات ہوئے۔ اس کے ان نقادوں نے دوسری چیز بعنی رواق کی جانج پر زیادہ مدار کھا۔ لیکن ظاہرہ کے بید صنرات نبی تو بھے ہی نہیں کہ سوڈیڑھ سوسال سے ہزار ہا وصناعین اور کذا بین ہو پیدا ہوتے چلے آرہ سے کتھ اور جن میں سے اکثر جمہور میں مقبول اور محترم بھی تھے ان کو اللہام اللی سے شناخت کر لیتے۔ ان کے پاس ان کے پہچانے کا جو کچے ذرایعہ مقادہ کی روایات ہی کا تھا۔ یعنی ہرایک راوی کے صدق و کذب کی بنیاد انہوں نے ان روایات پر رکھی جواس کے متعلق روایات بی کا تھا۔

لوكول سي بهنجي تقيس

عہدِ صحابہ نیز تابعین ٹی صعفارا ور گذابین کم تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی بابت کلام بھی کم کیا گیاہے۔ مون الم شعبی ابن سیرین اور سعید بن المسیب سے بعض کے متعلق جرح ندکور ہوئی ہے، ووسری صدی جری کے وسطین امام اعمض اور مالک وغیرہ نے صنعفار کا کھوج لگانا شروع کیا۔ بھرمتم مرام مشام وستوائی، اورای سفیات ٹوری ابن الما بخفون اور حاکد بن سلمہ دغیرہ نے ان کے بعد بھی بن سعیدالقطان متوفی شواہ اوراین مہدی رجال کے مستندام ملنے گئے، لیکن ان کے زمانے تک یہ علم زبانی کفائ تنسری ہجری سے اسس میں تدوین کتب شروع ہوئی جن میں ایک ایک را وی کے حالات جمع کئے گئے اوراس کے اوپرجرح و تعدیل ہونے لئی۔ اس عہد کی نامور شخصیتیں دو ہیں۔ امام بھی بن معین متو تی ساتا ہے اوراسی دو ہیں۔ امام بھی بن معین متو تی ساتا ہے اوراسی میں ہزاروں کتا ہیں تھی گئیں گے۔ گرچ کہ صدی و کذب باطنی صفات میں سے ہیں جن کے اوپر تھینی شہا دت ہو ہی نہیں سکتی، اس وجہ سے روا ق کے متعلق بے صدائت المافات ہوئے۔ ہزاروں ہیں جن کواگر ایک سپاکہ باہرے تو دوسرا محوثا۔

له توجيهد النظب وص١١٠.

رہے ظاہری اوصا و نے بینی زہرہ عیادت وغیرہ توان کے متعلق نوہ محدثین کا تجربہ بہت تئے ہے۔ اسلم

یمی بن سعید القطان کہتے ہیں کہ اہل صلاح وخیرسے زیادہ حدیث کے معاطریں کوئی مجوثا ہمیں ہوتا۔ اہام سلم

اپنی "صحیح" کے مقدّمہ یں ملکھتے ہیں کہ اہل نے رکی زبان سے بلا ادادہ بھی جھوٹ نکلیہ۔ القرب سختیا فی نے

اپنی کے معرب کے علم وزہداور عبادت وطہارت کی بہت تعربیت کی مگراس کے بعد کہا کہ اگر وہ میرس کے نا کہ کھورکے معاطر ہیں کمی گواہی دے توہیں قبول نہیں کروں گائے اس لئے مجبوراً توثیق کی بنیادم مق مقبولیت اور شہرت پر رکھی گئی اور مقبولیت و شہرت کا یہ حال ہے کہ جولوگ مستم امام ہیں وہ بھی جری سے مفوظ نہیں ہیں مشہرت پر رکھی گئی اور مقبولیت و شہرت کا یہ حال ہے کہ جولوگ مستم امام ہیں وہ بھی جری سے مفوظ نہیں ہیں اس قبرت ہر مصفر الموں کی دائیں سنتے ہیں تو ہم کوان کی امامت میں شک ہونے لگتاہے۔ اس قب مے چندا قوال ما فظ ابن عبدالبر کی کتاب مختصر جامع بیان العلم کے صفحہ 19 اسے نقل کرتا ہوں ۔

ام حمادین ابن سیلمائ جوام ما ہو حقیقہ تو کہا کہ عمرات والی العلم کے صفحہ 19 سے نقل کرتا ہوں ۔

واپس آتے اور لوگ ان کے ہاس جوئے تو کہا کہ عمر اقبوا اسٹر کا سند کرکہ وہیں ہوئے تیں "وریہ عمرات کے اور کی اسے عمار مین ابن رہا تھار ہی جوئے تو کہا کہ عمرات میں وہ میں ہوئے ہیں "اور یہ عمرات علم اسے میں "اور میں عمرات علم اسے جاذکون تھے ، عطارین ابن رہا تو طاؤس ، عکرمدا ورمجا ہدوغیرہ جوسارے عالم اسکا میں مستند مانے جائے ہیں ۔

عمل ترجاز کون تھے ، عطارین ابن رہا تو طاؤس ، عکرمدا ورمجا ہدوغیرہ جوسارے عالم اسکا عمرات بیں ۔

ام مغازی محدبن اسمین کے پاس امام مالک کا ذکر بؤاتو کہا کہ ان کی وائتیں تمیر مسلم معازی محدبن اسمین کے پاس امام مالک کا ذکر بؤاتو کہا کہ ان کی وائیں تمیر مسلم مالک نے یہ بات سنی تو فرا یا کہ ابن اسمین د جال ہے۔ اسمین د جال ہے۔ اسمین د جال ہے۔

ایک بارا مام مالک سیکسی نے علمائے عراق مکے متعلق دریا فت کیا، فرما یا کران کو بمنزلہ

ا بلِ کتاب کے مجھو' نہ ان کی تصدیق کرو' نہ کذیب'' (یہ علمائے عواق کون مجھے ؟ حنفیہ۔ سے دوجھتے) ۔

ا مام الوصنیف ام ما عمش کی بیمار پُرسی کو گئے۔ استقے وقت کہاکہ اگریم ا آنا آپ کے اور گرال نہ گزرتا تو یں اس سے زیادہ عیادت کے لئے حاصر ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا تو ابنے گھریں رم نابھی میرے اور گرال ہے، جہ جائیکہ یہاں آنا۔ با ہر نکل کرا مام الد حنیفہ نے کہا کہ اعتق کی شریعی نماز ہوئی ندروزہ۔

اس قسم کی باتوں کے متعلق محد نین یہ کہتے ہیں کہ ہمعصر علمار ہیں باہمی رفا بت رہا کرتی ہے اس وجہ سے ان کے اقوال ایک دوسرے کی نسبت قابل اعتبانہیں ہیں اوران سے کسی کی امت ہیں فرق نہیں آتا ہیں اس بواب کی صحت پر بحث کرنا نہیں جا ہتا ، میرامقصد صرف یہ ہے کہ ان اکمہ کی رایوں پرجب معاصرانہ جنگ غالب آجاتی تھی تو دوسرے جذبات کیوں غالب نہیں آسکتے تھے ۔ ہم توصاف دیکھ دہے ہیں کہ روا ہ کی توثیق صوف ان کے صدق کی بنا پر نہیں کی گئی تھی بلکہ استادی شاگر دی اور ہم خیالی کے عواطف و میلانات بھی اس بی شریک ہیں بہال کسی امرین اختلاف ہو بہوتا ہے وہاں بڑے سے بڑے تھے پر بھی جوح ہوجاتی ہے حادث ہمدانی مستمد طور پر تقد تھے جن کا کبھی جھوٹ نا بت نہیں ہوا مگر ہو نکہ حضرت علی کی مجبت کا اظہار کرتے ہمدانی مستمد طور پر تقد تھے جن کا کبھی جھوٹ نا بت نہیں ہوا مگر ہو نکہ حضرت علی کی مجبت کا اظہار کرتے ہوئی اس وجہ سے فیجی نے ان کو کذاب کہ ڈیا ، اور کھر فتہ رفتہ وضاعین میں شارکھ گئے ۔ بہت سے لوگوں نے امام الگ پر جرح کی بنوو یکی بن معین نے امام شافی کو غیر تقد قرار دیا تھ اسی طریب مسینی وں امتہ ہیں ہو محض انتخلافات کی بنار پر کلام کیا ۔ ابن الی فیک الم کیا تھی تو خیر الدیا ہو سے اور طریب الم میں ہو محض انتخلافات کی بنار پر کلام کیا ۔ ابن الی فیک الم کیا تھی تو تو ارون الرب اس میں عمل کی وجہ سے الوان الرب المدین میں میں میا کہ کرتے ہوتے ارون الرب اید کے عمد کی نامور شاعر الوان الرب المدین کی موجود کو تھی تھے ۔ اسی کا ماتم کرتے ہوتے ارون الرب نے دکھ عمد کے نامور شاعر الوان الرب نے دکھ کہا ا

نما اكترالماراً وا من بكائب بخالف مستحسن لخطائب مهكى شجرة الاسلامرمن علمائم واكثرهم مستقح بصوابين

له مختصر جا مع بسيان العلم ص ١٩٠٠. لا مختصر جا مع بسيان العلم ص ٢٠١٠.

فايهم المرجو فيننا للاين وايهم الموثوق يننا لهاشه

اسسلام اپنے علما رہے ڈکھ سے رو پڑا اور انہوں نے اس کوردتے دیکھ کر پروا نہ کی ۔
ان میں سے اکثراییے ہیں بواپنے مخالف کی صبح بات کو بھی بڑی اور اپنی غلط بات کو بھی ام بین سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے کسس سے دین کی امتید رکھیں اور کسس کی رائے پر اعتماد کریں۔

الغرض جرح و تعدیل کافن سرتا سرقیاسی ہے اور اس قیاس میں بھی چذبات اورعوا طف کے علاوہ تسامے ہے۔ کام لیا گیاہے۔ تذکرتہ الموضوعات میں ہے کہ ا۔

امام احد بن حنیل ابن مهدی اور ابن مبارک تینول کا بیان ہے کہ ہم علال اور حرام کی روایتوں کی مال اور حرام کی روایتوں بی نرمی .

نروع سے آخر مک ان میں زم اورگرم دو فریق ہے ہیں۔ طبقہ اوّل میں امام شعبیؒ سخت کھے اور سفیال توری نرم ا دوم میں ابن مہدی نرم کھے اور سحیلی بن سعیدالقطان سخت رسوم میں احمد بن عنبل بمقابلہ ابن معین کے زم سکھے اور جہارم میں ابوحاتم بمقابلہ امام بخاری کے سخت ۔

> یہ (حدیثوں کی صحت) تمام تروہ ہے جومحدثین کواسسناد پرنظرڈالنے سے سمجہ یں آئی ہے ۔ ورندلقین کی کوئی صورت نہیں کیوں کہ عقل جائز رکھتی ہے کہ جس کوانہوں نے صحیح کہا ہے ۔ وہ نفس الامریں موضوع ہوا ورجس کوموضوع کہا ہے وہ صحیح ہو۔

اس الحكسى مدين كى نسبت يقين كے سائد نہيں كہا جا سكتا كر قول رسول ہے بلكہ صرف يہ كہ وہ ايك قول بس الحكے سور سول كى مدين كى نسبت صحيح ہويا غلط رامام مالک يہ آيت پڑھا كرتے كے تقول ہے ہو گا غلط رامام مالک يہ آيت پڑھا كرتے كے ليے ليے ليے اللہ مالک اللہ مالک اللہ مالک كے ليے اللہ مالک اللہ مالک اللہ مالک اللہ مالک كھے ليے اللہ مالک اللہ ما

# إِنْ نَظَنَّ إِلَّهُ ظَنَّا وَ مَا خَعُنْ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ (۲۵/۲۲) مِمْ تَظُنَّ إِلَّهُ ظَنَّا وَ مَا خَعُنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ (۲۵/۲۲) مِم تومرت مَّان كرت بي م كويقين ماصل نبين ہے.

پھرایک بڑاسوال یہ ہے کہ رجال اسناد کے تقہ نابت کرنے سے یہ کب لازم آنا ہے کہ متن صدیت کی صحیح ہواس لئے کہ وضّا عبن اپنی موضوعہ روایات کے ساتھ معتبر سند لگا دیتے تھے تاکہ کوئی ان کو غلط نہ کہہ سکے۔ ان کے پاس شنتہ بحیلی بن معین اور شنترہ احمد بن عنبل ہوتے تھے۔ لہٰذا، بہلا اصول تو یہ ہونا چاہیئے تھا کہ جوروایت جس سند کے ساتھ مروی ہے۔ اس کی صحت کا نبوت بہم بہنچایا جائے ورد وسرایہ کہ جس کے متعتق یہ معلوم ہوجائے کہ وہ ایک کا قول کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتاہے اس کی کوئی روایت تسلیم نہ کی جائے بھکول ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برخلا من اس تدبیس کے عیب میں بڑے براے المہ مبتلا ہیں۔ مثلاً امام حسن بھری مکول شامی سفیان ٹوری سفیان ابن عینیہ ابرا ہم شخص مالک انسس اور دار قطنی وغیرہ واس لئے روایات کی تنقید کا بہ طریقہ بھی ہے کا دنا برت ہوا۔

يه طريقه بهي بدكار ثابت بؤا. يه طريقه بهي بدكار ثابت بؤا. علاوه بريرية تقوال كريمي خلاف بدا درعقل كريمي . كيونكه جس امت كم إلاقه بي قرآن جيسي كتاب موجود بد جس بي "اليوه اكملت لحسي حدين سيع" فراكرا تلذ في دين اسلام كومكل كرديا

ہے اس کو دین کی تلاش کے لئے کب جائز ہے کہ مرے ہوئے المنہ ادر رُوا ق کے گڑے مردے اکھیٹر کر جب رح و تعدیل کے مسلخ میں لانے اور ہرایک کی پوست کشی کرکے اس کے صدی و کذب کا بہتد لگانے کی کومشنش کرے اس کے صدی و کذب کا بہتد لگانے کی کومشنش کرے اس کھی اور معدن و گئر ہے اور معدن و کر معدن اور معدن و کر معدن اور معدن و کر معدن اور معدن

وہ بھی محض توگوں کے بیانا منہ سے۔ چنا بنجہ امام بیحلی بن معین نے جب سب سے پہلے تاریخ الرجال انھی اور اس میں سینکڑاوں رواۃ مدین کوجہاں تقہ وصادق قرار دیا ، وہال ہزاروں کو کذاب اور د قبال کہا۔ اس وقت

اس میں سیمٹر وں روا ہ عدیت توجہاں تھہ وضادی فراردیا موہاں ہراروں و تد ہب ورد ہاں ہا۔ علمائے امترت پریہ امراس قدر شاق گزرا کہ انہوں نے سخت نا را منی کا اظہمار کیا۔ بحربن حماد مشاعر نے کہا ؛

> روبن معين في الرّجال مقاله سيسئل عنها و المليك شهير

> > (سابقہ صغیرکا فٹ نوٹ) مختصرجا مع بیان العلم ص ۱۱۳۔ اے طبقات المدلسین لابن حجر

فان کان حقاً قوله کان غیبه دور این کان نود این کان نود این کان نود این کان ندود این کان ندود این کان ندود این که مین مین مین مین این کهی بین جن کی بابت اند در این مین این که مین این که مین این این مین این این مین این این مین این این مین تومنرا سخت بوگی اید اگر ده بی بین تومنرا سخت بوگی اید اگر جهونی بین تومنرا سخت بوگی ایم

سیکن محذیدن کو چونکه حدیثول کو صحیح یا غلط قرار دینے کے لئے ایک معیار کی ضورت تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے کوئی پر وانہیں کی ادر اس سلسلے کو بڑھا کر ایک ستقل فن بنالیا اور آج تو وہ بڑے فرکے ساتھ ڈاکٹر اسپرنگر کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ مسلمان اس خصوصیت ہیں ممتاز ہیں کہ انہوں نے اپنے لا کھ علما رکے حالات محفوظ دکھے۔ گرحقیقت یہ ہے کہ ان پانچ لا کھ میں سے ایسے حضرات کے سواجہوں نے اعلائے کلمۃ الحق یا بلت کی تعمیر میں کا رنامے جھوڑے ہیں ۔ بقید کے متعتق جن کا کام سواتے روا بیت کشی کے اور کچے نہ متھا، یہ دریا فت کرناکہ ان کا نام کیا تھا، ان کی کئیت کیا تھی، ان کے کون کون استاد تھے اور کون کون سٹاگرد، ان کی کس قدر روا تیس صحیح ہیں اور کس قدر غلط وغیرہ وغیرہ کوئی مفیدیا قابل فخر تاریخی علم نہیں ہے بلکہ ملت کے لئے ایک قسم کی داغی تعزیر ہے جو روا بیت پرستی کے سب سے ملی ہے۔

اصول حدیث سے بہاں میری مراداس کی اصطلاحات نہیں، بلکہ وہ توا عدمین اصطلاحات نہیں، بلکہ وہ توا عدمین اصول اصول تقریباً سب کے سب ناقص اور نظری حیثیت سے نہایت کم ور ہیں۔ اس موقع پر میں ان میں سے صرف ان اصولوں کو لیتا ہوں جن سے حدمینوں کی حیثیت پر دوشنی پڑتی ہے۔

بېلااصول روايت بالمعنىٰ كاب، يعنى رسول الله صلى الله عليه كسلم سے جوروايتيں كُوكيں وه بلفظه نہيں ہیں بلكہ باالمعنیٰ ہیں. اور بلفظه ہو كھی كيسے سكتی تقیں. كيونكه حصنورٌ كی مجلس میں جوصحا بی موجود

ئے مگر شاعر کے خلاف ایک محدث نے بیٹی بن معین کوان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور بچھاکہ کمیسی گذری ؟ انہول نے کہا کہ انٹار نے مجہ کوچار سو حوریں بخشس دیں . (کتاب الاسوار ، جلدا ، صف) بوتے ہے، وہ نہ آپ کی باہیں لکھا کرتے ہے، نہ یاد کر کے سنایا کرتے ہے۔ اوران کو بیان کرنے کا موقعہ بھی ایک مرتب کے بعد بہنس آیا۔ اس وجہ سے ان کے لئے ابنی الفاظ کو نقل کرنا ہورسول الله صلی الله علیہ وسئم کی زبان مبارک سے نکلے ہے، متعذر تھا۔ ابندا وہ انہیں اپنے الفاظ میں بیان کرنے گئے۔ اوراس کو جھٹین نے اصوال جا کر قراردے لیا اور روایت بالمعنی رائ جم ہوگئ ہے۔ حالا نکہ بعض صحابہ صفرت ابن عمر جیسے اس کو ناجا کر سیمی ہے۔ اور وہ یا تو زبان بندر کھتے یا ابنی روایات کو بیان کرتے ہے جوروایت مدیث میں یقیناً تقولے کے فلاف ہے۔ بدل جانے سے معانی میں کھی نہ کھے تبدیلی ضرور جوجاتی ہے جوروایت مدیث میں یقیناً تقولے کے فلاف ہے۔ معانی میں کھی نہ کھی آبیں سنی ہیں ہے۔ مسلسل بیان کر مکتا ہوں کہ دو مرول کی طرح آگریں میں روایتیں بیان کرنی جا ہوں تو دو دن اور دو دات کہ مسلسل بیان کر مکتا ہوں کہ ابنی غلطیوں میں پڑجا وال گاجن میں دو مرول کو پڑتے ہوئے دیکھ داچ ہوئے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہی سے الفاظ کی تبدیلی سے معانی بد لئے تھے اوران خلات بیا ہوئے۔ اور الخلاص معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہی سے الفاظ کی تبدیلی سے معانی بد لئے تھے اوران خلات بیا ہونے دیکھ داچ ہوئے۔ اور الخلات بیا ہونے دیکھ داچ ہوئے۔ اور الخلاص بیا ہونے۔ اور الخلاص بیا ہونے ہے۔ اور الخلاص بیا ہونے ہے۔

تابعین میں سید بعض المه مثلاً ابن سیرین مالک، قتادہ اور الوبکررازی کے سوا العموم محدثمین روایت ر

المعنى بى كرتے تھے امام سفيان تورى نے كہا ہے كم

اگریس تم سے کبوں کہ مبری روایت کے الفاظ و بی اس جو رسول انتد صلی انتدعلیہ وقم نے فرائے منے تو محد کو متیانہ جانو میں تو بالمعنی روایت کرتا موں تھے۔

یمی دورے میزین میں کہاکرتے ہے۔ قاصنی بدرالدین نے اپنے استادا بن الک سے کہاکہ مدیثیں بالمعنی مردی ہیں دوروا ہ زیادہ ترجمی ہیں جواپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں بھرہم کس طرح معلوم کریں کہ صنوراکرم صلی اللہ مدی ہیں اور دوا ہ زیادہ ترجمی ہیں جواپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں بھرہم کس طرح معلوم کریں کہ صنوراکرم صلی اللہ علیہ دستہ کے قرل کا اصل مغہوم کیا تھا ؟ وہ جب اسے اور کچے نہ لوسائے ؟

نے توجید النظر من ۱۲ سے توجید النظر من ۱۱ سے توجید النظر من ۲۱۳ سے توجید توجید توجید النظر من ۲۱۳ سے توجید توجید

اگرکسی روایت میں بعین دالفاظ محفوظ تابت موجایس تویداتفافی امرہے۔

دوایات کے بالمعنیٰ ہونے سے حدیثوں کی منزلت ہیں بہت فرق آگیا۔ کیونکہ دسول انٹرصلی انٹدعلیہ وستم کی طرف سے ان کی نسبت صرف معنوی رہ گئی اور صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ روا ۃ کے الفاظ کہال تک آپ بیان کے مدعا کے مطابق ہیں اس لئے کہ کہمی کمبی صرف ایک لفظ کی تبدیل سے پورے کلام کامفہوم ہمل جاتاہے اوریہ امرتو باسکل واضح ہے کہ ایسی صورت ہیں الفاظِ حدیث سے کسی خاص مقصد پر استدلال نہایت بے نبیاہے کیونکہ معلوم نہیں کہ اصلی لفظ کیا تھا ؟

دوسرا اصول نبرمنفرد کی مقبولیت کاہے، بینی محذین نے اس وایت کوس کارا وی درجہ مس صرف ایک ہی ہو۔ بیکن ان کے معیار کے مطابات گفتہ ہو، مقبول قرار دیا۔ علمار محققین نے اسی وقت اس کی مخالفت کی۔ ابرا ہیم بن اسمعیل نے کہا کہ دوایت بمنزلہ شہادت کے ہے اس لئے جب کسبردرجہ میں کم سے کم دورا وی نہوں قبول نہیں کی جاسکتی معتزلہ اور خاص کرا ہو علی جبائی نے بھی سختی کے ساتھ ٹوکا مگر محدثین نے کوئی التفات نہیں کیا کیونکہ اس سے احادیث کے ایک بڑے حصلہ سے ان کو دستردار ہوجاتا پڑتا اور فالباً یہی وجہ ہے کہ امام غزائی اور گاری نے باوجود فلسفی اور معقولی ہونے کے ان کے ساتھ موافقت کی ہے حالا نکہ قران میں جب معمولی لین دین پر جو دنیا وی اموریس کیول دوگوا ہوں کی صرورت بودنیا وی اموریس کیول دوگوا ہوں کی صرورت بہتر ہو دنیا وی اموریس کیول دوگوا ہوں کی صرورت

نتود روایتوں سے علوم ہوتا ہے کہ خلفائے راسٹ دین گواہ طلب کرتے ہے۔ تبیقہ بیان کرتے ہیں کہ حضر ابو ہر ان کرتے ہیں کہ حضر ابو ہر ان کی اور ہوتا ہے کہ خلفائے کے ترکہ میں سے حصد مانگتی تھی ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کلام اللہ ۔ سے تیراحصتہ نہیں یا تا بو فرمایا کہ کوئی تمہارے اس قول پر شاہد ہے۔ محد بن مسلم نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں۔ اس وقت اس کوایک سدس ولوا دیا گیے

اسی طرح حضرت عمر المسلم دروازی پرابوموسی شنے آواز دی جب بواب نہ ملا تو والیسس جلے۔ گئے۔ اسنے میں فاروق افلسٹم اندریسے نکل آستے اور پوچھا کہ آواز دیسنے کے بعد بلطے کیول ؟ کہا کہ حضور اکرم نے فرایا ہے کہ جب میں بار پکارنے کے بعد جواب نہ ملے تو والیسس ہوجا ؤ۔ فرایا کہ گواہ لاق ، ورندا تھی طرح خبرلول کا ابلاکی گ

الع صفرت مفره بن شعبه ف كها كرسول الله فعدادى كوسدس دبوايا ب. تع توجيها النظر

كارنگ خون سے اُڑگیا . بھا کے ہوئے مسجد کی طرف صحابہ کرائم کے پاس آستے . واقعہ سنایا اور کہا کہ کسی نے اگر مشنا ہو تومیرے سائقے چلے بینا کنے ایک صحابی نے جاکر شہادت دے دی ننب حضرت عمر شنے ال کو مجوڑا کے مركز عهد معايّر مين عينى شها دست كا ملناممكن كقااس سلة اس وقت يه طرزِعمل بالكرّ حق بجانب كقا. ليكن زمانهٔ ما بعدیں را وی کی چینیت مشاہد کی نہیں رہی بلکہ مدعی کی ہوگئی جورسول انٹد مستی انٹد علیہ وسے تم کی طرف سے امت كے جمله افراد پرجن كى تعداد كروڑوں بلكه ممكن سے اربول بهوجائے ايك عقيده ياعمل كى بابندى عائدكرنى جاتا ہے اوراس کا بیان مجی واسطہ دروا سطہ ہے اس لئے اس کے اوپرلازم ہے کہ وہ دو شاہدعادل پیشس کرے جوگواہی دیں کہ اس نے فلاں سے ہمارے سامنے مشناہے۔ بھراسی طرح سلسلہ کے آخر تک ہررا وی کی سا کے دوگوا ہ ہونے صروری ہیں۔ ہلاان کے اصولِ علالت اور قانونِ مشریعت کے مطابق اس کا قول تسلیم کے

اب سوسینے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جس قدر ذخیرہ روایات کا ہے اس میں ایک روا بت الیسی نہیں جواس طرح شہاد توں سے نابت کی گئی ہویا کی جاسسکتی ہو ؟ اس لئے تمام روایتیں غیریقینی ہیں. روایت كى صرف ايك قسيم يقيني موسكتى متى عينى متواترجس كى تعرليب ما فظ ابن محرف منخبة الفكريس يه تكفي ہے۔ ايك تعداد كثير س كاعاد تأجموط براتعن الكرلينا مال مواس كوروا بت كرسا ورابتدا سے انتہا تک ان کی تعداد اتنی می کثیر موا دراس کی بنامحسوس پر موا وراس سے برا متلہ

سامع كولقين ماصل بوجائے.

یعنی خبر کے متواتر مونے کے لئے جارشرطیں ہیں۔ (۱) اس کے را ویوں کی تعداد اتنی کثیر ہو کہ ان کے کذب پر با مم اتفاق کرلینا عادةً ناممکن ہو۔

دیا) بتداسدانتها یک بردرجریساس کے راویوں کی تعداداتنی ہی کثیر ہو کسی ایک درجریں بھی اس

ہے کم ہوگی تو وہ متواتر نہ رہے گی۔

وم) خبرمتوا تر کامبنی محسوس ہو، اگر غیرمحسوس ہو گا تومتوا تر نہ ہو گی مثلاً مکدّ ایک شہرہے ۔ اسس کو بیان کرنے والے نواہ ہزار ہی آدمی کیول نہ ہول، بہ خبرمتوا ترا وریقینی ہوگی۔ سخلاف اس کے اگر کروٹروں آدمی

لے توجیہدالنظر ص ۱۲۔

علم حدبيث

کہیں کہ عیسی خداسے بیٹے ہیں تو یہ خبر متواتر نہ ہوگی کیونکہ اس کا مبنی غیر محسوس اور محض اعتقادی ہے۔ (۲) اس خبر کو سنتے ہی سامع کو لیفین ماصل ہوجائے اور وہ کسی دلیل کا محتاج نہ رہے۔

میر تین نے مدیث کی دینی چنیت پر آبات قرآنی سے بھی استدلال کی کوشش کی ہے اس لئے ان کے جوابات بھی مکھنے صروری ہیں تاکہ حقیقت اچھی طسیح

واضح موجات.

امام شافعی ٔ (متوفی سلامی) نے اپنی کتاب الاُم کی ساتویں جلد ہیں اس بھاعت کا ذکر کیا ہے جوحدیث کو دینی بجت نہیں مانتی کتی اور ان ہیں سے ایک کے ساتھ اپنی بجث کا بھی حال لکھا ہے۔ اس نے امام موصوف سے

توجيهدالنظر ص ١٧٠.

سوال کیا که ۱۰

وی آن کریم نے ہو فرائض اُمّت پر عائد کے ہیں ان میں سے آمکسی کوعام قرار دیتے ہو ،
کسی کوفاص ،کسی کو لازم اورکسی کومباح اور یہ سب کچھ ان روایات کی بنابر کرتے ہوجو
ایسے لوگوں سے مروی ہیں جن میں سے اکثر کو نہ تم نے دیکھا ندان سے ملے اور با وجودان کی
موالمت اور ثقابہت کے قائل ہونے کے بھی تم ان میں سے کسی کی نسبت یہ عقیدہ ہیں رکھتے
موکہ وہ غلطی ، غلط فہمی ،خطاا ور نسیان سے بھی بری ہے ، پھر کھی ان کی روایتوں کواس قدر برحق سمھے ہو کہ ان کی بنا پر احکام اللی میں تفریق کرڈ الملتے ہیں ۔

ا مام صاحب نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان روایات سے سنت کی خبرصا دق ہم کا کہنچتی ہے اور سنت وہ ہے جس کو مشہران نے یعکِلہ کھی الکِناب و الْحِسْتِ مَا فی صمحت کے لفظ سے تعبیرکیا ہے

نیز دوسری آیت ہے.

وَمَا الْكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَ مَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَالْتَهُوا ﴿ ١٥٩/٥)

رسول ہو کچے تم کو دے وہ او اورجس سے روکے اس سے بازرمور

اس سے سنت کی دینی حیثیت تا بت ہے۔ اس کے بعدامام صاحب سکھتے ہیں کہ بیسٹن کراس نے اپنے قول سے رہوع کیا۔ رجوع کیا۔

تعیقت بہت کہ ان دلیلوں سے اس منکر کے قائل کر دینے کو ہم اما م شافع گی کرامت ہی ہمجھتے ہیں ،
ور نہ ان سے تو اس کے سوال کے کسی حصنہ کا بھی جواب نہ ہوًا ، کیونکہ اس کا اعتراض لفس روایات اور ذرلعبہ
روایت کے متعلق کفاکہ وہ مستبہہ ہے اس لئے قرآن کی غیرمت تبدآیات میں فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔
علاوہ بریں حکمت کا مفہوم ہوانہوں نے حدیث کو قرار دیا کسی طرح صیح نہیں ۔ حکمت ایک عام لفظ ہے
جس کے معنی ہیں ، دانائی کی باتیں ۔ نود و میسر آن کی صفت بھی حکیم ہے۔ بعنی اس میں حکمت کی باتیں ہیں جیسا کہ
جا بجا آیات میں تصریح ہے۔

وَ أَنْنَ لَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ (١٣١٣) وَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَة

سورة بنی اسب ابیل می تورات کے احکام عشرہ کے مقابل نیرہ احکام ازل کرنے کے بعداللہ نے

فرمايابه

خلف مِمَا آوُئَى إلَيْكَ مُ بَاكُ مِنَ الْحِكْمَةِ (۱۷/۲۹)

یه مکست کی ان باتوں میں ہے جو تیرے رہ نے تجدیروی کی ہے۔
نوداس منکر نے اعتراض کیا تھا کہ ازواج رسول کو قرآن میں مکم دیا گیا ہے کہ
واڈ کُون مَا مُنتَلیٰ فِی بُینُ قِلُن بُن ایک اللهِ وَالْحِکْمَ وَاللهِ مَا لُیکُون مَا اللهِ وَالْحِکْمَةِ (۲۲/۲۲)
اور تمارے گھروں میں اسٹدکی آئیں اور حکمت کی آئیں جو تلادت کی

جاتی ہی ان کو یادر کھو۔

دوسری آیت "ما اشکر المرسول ال

تيسرى دليل بعض حضرات كى يدب كرسورة النخب ميس يه.

اه اسی بنا پر مدینول سکے لئے "وسی خیرمتلو" کی اصطلاح و منع کی گئی تھی بینی دہ دھی جس کی تلادت بنیں کی جاتی واضح رہے کہ وسی کی اقدام دمتلوا ورخیرمتلو) کا کوئی سلاخی عہدِ نبوی ا درعہدِ محالیّ میں نہیں ملیّا ۔ یسب زمانۂ بعد کی اختراعات ہیں ۔ کہ وسی کی اقدام دمتلوا ورخیرمتلو) کا کوئی سلاخ عہدِ نبوی ا درعہدِ محالیّ میں نہیں ملیّا ۔ یسب زمانۂ بعد کی اختراعات ہیں ۔ کہ اتقان فی علوم القرآن مصنّف علامہ جلال الدین سیوطی ۔

#### وَمَا يَنْطِنُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّهُ وَتَى يُوْفِى (١- ١١٥٥)

رسول اینفس سے بیں بولتا بلکہ دہ وحی ہے جواس پر اتاری جاتی ہے،

النزا، رسول الله صلى الله عليه وستم كى زبان مبارك سير بو نكلاً عقاسب وحى مقار ميكن بداست دلال حقيقت فيمى سير بهت وورب كيونكه بيال ذكر بهاس كلام كابو بذرليد وسى كه اثر تا تقا ا درجس سير كفار كو انكار مقا ا درده مرف قرآن هيد. آنخفرت صلى الله عليه وستم فانتى امور مي از واج مطهرات سيريا عام معاملات مي دومر كوگول سيرات دن بوگفت كوفى بحث تقى اس كه وسى بمون كاند وعول مقاندا مس كوشت تقى مخاص مون قرآن كى تقى اور دبى بذرليد وسى كه نازل كيا كيا مفاجس كى تصريح اس بسرت و افري با كن خان المقتوات يا كه خان المقتوات يا فريد كور به و مَنْ بَلغ الموري عوف يه قرآن الماري ال

دوسری جگہہے۔

قُلُ إِنَّمَا أُنْفِ رُكُمْ بِالْوَسِي (٢١/٢٥)

كهددس كديس تم كومرف وحى كد ذراعيد سهة آكاه كرتا بهول.

تصربہے کہ سرایۃ انذار صرف قرآن ہے اور وہی لوگوں کو آگاہ کرنے کے لئے وحی کیا گیا ہے۔ اسی کوآ تخضرت کی انشر علیہ دستم نے مکھوایا اور لوگوں کویا دکرایا۔

بعض لوگوں نے وحی کی دوفسیں کرڈالی ہیں ۔متنگواورغیرمتنگویا جلی وضفی ۔ایک کو قرآن کہتے ہیں ایک کو متنگویا جانے و حدیث یہ لیکن بیدان کی محض خیالی اصطلاح ۔ہے جس کو قرآن سے کوئی سرد کا رنہیں ۔حدیثیں بھی اگروحی تقسییں تو رسول انتار صتی افتاد علیہ وستم نے ان کو قرآن کی طرح مکھوایا کیوں نہیں ہ

پوکھی دلیل ہو بڑے سے درکے سائھ بیان کی جاتی ہے ، یہ ہے کہ بیبیوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کا حکم دیا ہے۔ اگر حدیثیں دینی مجت نہ ہول تو یہ اطاعت کس طرح ہوگی ؟ دراصل بہی سب بری علط فہمی ہے ہو حدیثوں کو دین بنانے کا موجب ہوتی ہے۔ یس نے اس مجت پر ایک مفقل مقالہ اسلامی نظام کے عنوان سے لکھ دیا ہے جو شائع ہو چکا ہے اس کو وہرانے کی ضرورت نہیں ۔ یہاں مختفراً صرون اس قدر لکھنا صروری

سمجنتا بول كدرسول المترصلي المتدعليه وستم كي ووعيثيتين تنيس

(۱) پیغمبری ۱ یعنی پیغامات الہی کولوگوں کے پاس سے کم وکاست پہنچا دینا۔ اس چیٹیت سے آپ کی لصدیہ کرنا ا در آپ کے اوپرا بمان لانا فرض کیا گیا۔ یہ پیغمبری آپ کی ذات پرختم ہوگئی۔

(٢) ا مامت، ليعني امت كا انتظام اس كو قرآن كمطابق جلاناً. اس كى شيرازه بندى ان كے باہمی تصنایا

کے فیصلے تدبیر مہمات اور جنگ دصلے سیسے احبماعی امور بران کی قیادت اور قائم مقامی وغیرہ،

اس چنیت سے آپ کی اطاعت اور فرا نبرداری لازم کی گئی۔

یاامیت کری ہوآپ کی ذات سے بنی لوج انسان کی صلاح و فلاح کے لئے قائم ہوئی، قیامت آک ستم

ہے ہوآپ کے زندہ جانشینوں کے ذریعے سے ہمیث رہنی چاہیتے۔ قرآن میں اطاعت رسول کے ہوائے مام میں آپ کی ذات اور زندگی اک محدود نہیں ہیں، بلکہ منصب امامت کے لئے ہیں جس میں آپ کے آنے والے تمام فلغار داخل ہیں ان کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ قرآن میں فلغار داخل ہیں ان کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ قرآن میں موجود تھے۔ ان کی اطاعت احت می مرکز مقت کی مرکز مقت کی اطاعت ہے۔ جب مک محمد مسلی احت میں موجود تھے۔ ان کی اطاعت احت کی اطاعت متی مرکز مقت می داور یہ اُمان کا فاعت احت میں موجود تھے۔ ان کی اطاعت احت احدور سول کی اطاعت متی موجود تھے۔ ان کی اطاعت احدور سول کی اطاعت متی داور یہ اُمان کا فی ہے ) اور آپ کے بعد آپ کے احد آپ کے اور یہ اُمان کا فی ہے ) اور آپ کے بعد آپ کے

اطا حت ہے۔ بجب بات ور سی احد میں احد میں احد میں وور مے دان ی اطا حت احد ور سول کی اور آب کے بعد آب کے داور امات میں ہمیٹ آپ ہی کا احت رہے گا۔ کیونکہ آپ کے اور ایمان لائی ہے) اور آپ کے بعد آپ کے زندہ جانسفینوں کی اطاعت احد ورسول کی اطاعت یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کے بعد جو کوئی ان کے نام سے کچے کہدد ہے ہماس کی تعمیل کرنے نگیں۔ یہ دم نیست اُمّت میں اس وقت بیا ہوئی جب کوئی ان کے خلیفہ رسول نہیں رہا در مستبدوں نے مرکز پر تغلب ماصل کرکے اُمّت کوا پنا غلام بنالیا اور دینی قیاد سے جھوڑ دی ہو علمار اور روا ق حدیث نے لی، اسی دن سے اُمّت نہی انفرادیت اورا نشار میں مبتلا ہوگئی۔ در نہ جھوڑ دی ہو تی ہیں۔ امام کے ساتھ امت سے دین کی عزوریات قرآن کے ساتھ امت سے وقت کی اطاعت سے پوری ہوتی ہیں۔ امام کے ساتھ امت سے نمی نمی مناور اسس میں منتخب افراد ہوں گے جن کی مشاور سے وہ اس کو صب اِ قضائے زبانہ قرآن کے مطابق میلائے گا اور اسس میں دھرت سرکزی قائم سکھے گا اور متفرق نہ ہونے دے گا۔

یماں سے دا ضح کردینا صروری ہے کہ استان عالی نے جس کو قرآن کا مخاطب قرار دیا ہے وہ انسانی عقل ہے جس میں اس نے منظم کی قوت وولیعت فرماتی ہے اس کی ہدا بہت کے لئے جس قدر روشنی کی صرورت ہے اس کی ہدا بہت کے لئے جس قدر روشنی کی صرورت ہے اس کی رہنما تی کے لئے کافی ہے اورکسی ماحول کے ساتھ صحصوبیت اس کی رہنما تی کے لئے کافی ہے اورکسی ماحول کے ساتھ صحصوبیت

نہیں رکھتی استحلات روایات کے جو ماضی کے ساتھ وابستے کر دیتی ہیں۔

قرآن نورمبین اور فقس کتاب ہے جس کواس کے اقلین مخاطب یعنی صحابہ کرام ہے تکف سیحقے تھے۔
آسخضرت صلی اور ملیہ وسلم کواس کے الفاظ و معافی کی تندیک کی ضرورت بہت کم بیش آتی تھی بمل زمانہ نہقت میں قرآئی تعلیات کے متعلق صحابہ نے جس قدر باتیں پوچیس، وہ امام دازی کے بیان کے مطابق ۱۴ اور حصرت عبداو ندین عباسس کی روایت میں صرف ۱۲ ہیں۔ ان سب کے جوابات قرآن ہی میں نازل کے گئے۔ جوعالم سیدولی کی اتفان میں نیز مختصر جامع بیان العلم کے آخری صفح میں ایک ایک کے گنا دیتے گئے ہیں۔ بلکہ ہرخص قرآن ہی بستالہ ذاہ اور دستفتر ذاہ کے الفاظ سے نود بھی ان کوشار کرسکتا ہے۔

وركم و حديث المركة على في مرف قرآن بى كوا يمانى كتاب قرار دياس و المركة و

الْمُؤْمِنُونَ ﴿ (٢/٢٨٥)

ایمان لایا رسول اس پرجواس کی طرف اس سے رب کی جانب سے اتاری گئی اور مومنین

نجي .

ادررسول الشرصيل التدعليه وستم اورآب كى امت كواسى كتاب برايمان ركف كى برايمت كى بهد . وررسول الشرصيل التدعليه وستم افراً المناً عادلت وكان المناع المناع عادماً المناع المن

کموکهم ایمان لائے اللہ برادر اس برج ماری طرف آ ارگ کی۔ وَ قُلْ الْمَذْتُ بِمِمَا آ مُزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابِ (۱۳/۱۵) اور كه دے كديس ايمان لايا اس كتاب برجواللہ سف آ ارى -

اس قسم کی آیات اس کنرت سے ہیں جن کا شمار شکل ہے اور سارے قرآن میں کناب انٹر کے سواکسی مدیث پر ایکا لانے کا حکم نہیں ہے بلکہ مما نعت نکلتی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشَعُرِى لَهُوَا لُحَدِينُ لِيُضِلَّ مَنْ سَدِيلِ اللهِ إِنْ النَّاسِ مَنْ يَشَعُرِى لَهُوَا لُحَدِينُ النَّهِ إِنْ النَّامِ اللهِ إِنْ النَّهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ النَّهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ادربعض آدمی وہ ہیں ہو" صدیث کے مشغلہ کے خریدار ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ

سے بلاعلم (یقین) کے بھٹکا دیں۔اوراس کو بذاق بنالیں۔یہ ہیں جن کے لئے رسوا کرنے والاعذاب ہے۔

آیت بی " مدیث" کی بین صفتیں بیان کی گئی ہیں۔

١١١١ س سے لوگوں كو گراه كرنے كاكام لياجا تاہے۔

(۲) اس کی بنیادعلم بعنی یقین پر نہیں ہے۔

۳۱) اس سے بوگ الملر کی راہ بینی دین کو مذاق بنائے ہیں۔

اس سلتے جن لوگوں نے اس لفظ کی تفسیر غنا تعنی راگ کے ساتھ کی ہے 'ان کا قول صحیح بنیں ہے' کیونکہ راگے سے غرض نشاط وطرب ہوتی ہے نہ کہ گراہ کرنا' یا اللہ کی را ہ کو نداتی بنا نا اور نداس کو علم یعنی یقنین سے کوئی تعلق ہے۔ یہ صرف قصص دروایات ہیں ہواس کے ذیل میں آتے ہیں ۔

جسطرح قرآنی می ایمانی کتاب ہے اسی طرح وہی دستورالعمل بھی ہے اوراسی کی بیروی کا میں ہے۔

إستبع مَمْ أُوْرِي إِلَيْكَ مِنْ تَرْبَلْكَ (١/١٠١)

بیردی کراسس کی جو تیری طرف رت کے پاس سے دحی کی گئی۔

ا وردسول کواس کے اعلان کر دسینے کی ہدا یست سے۔

قُلُ إِنْ مَا أَسَرِنَهُ مَا يُولِنَى إِلَى مِنْ ثَانِيَ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

ياس سيرى طرف وحي أتى ب.

اورامت کے لئے یہ فیصلہ کردیا گیاکہ

اِسَّبِعُوْا مَا اَنْزِلَ اِلْیَکُمُ مِنْ مَ یِسَکُمْ وَلَ تَنْبِعُوا مِنْ مَ اِسْکُمْ وَلَا تَنْبِعُوا مِنْ مُ اللهِ الْمِنْ وَلَا تَنْبِعُوا مِنْ مُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

ا ویر قرآن دسول کریم کے توسط سے ساری احمت کے لئے نازل متوادا نا انزلن الدیا اُلیات اُلیکتب للناس ما کمی (۱۲۹/۳) دم سنے تیرے او پر کما سے اندان کے لئے نازل کی ہے مت کے ساتھ)۔

اولیار کی پیروی ندکرد-این مریم را کار میران

مرکز بعنی امام کو حکم دیا گیا کہ اُسی کتاب کے ذرایعہ سے لوگوں میں حکم انی کوے۔ کَ اَدَارِیْ کَا اِنْ اِلْمَالُونِ مِنْ اِلْمَالُونِ مِنْ اِلْمَالُونِ مِنْ اِلْمَالُونِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِ

وَ أَنِ مُعْكُمُ بَيْنَا حُمْرُ بِمِمَّا أَنْزَلَ اللهُ (٥/١٥)

ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کر جوانٹدنے اٹا را سرے۔

ادرجوكونى كتاب كرمطابق فيصله ذكرت وه فاسق معد

وَ مَنْ لَكُمْ يَكُورُ بِمَا آنْزُلَ اللهُ فَأُولَةِكُ هُمُ الْفُسِعُونَ ٥ (٥/٥٠)

اور جولوگ استر کی کتاب کے مطابق فیصد نہ کریں وہ فاسق ہیں۔

قرآن ہی کی تبلیغ رسول کا فریضہ قرار دی گئی۔

يًا يُهَا الرَّسُولُ بَلِمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَّا بِلْكُ وَلَى لَّمَ لَعُكُ مُنْ مَّا بِلْكُ مُ وَإِنْ لَّمَ تَفْعَلْ

فِمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِهُ (١٩/٩)

اے رسول ابو کھی تھے پر تیرے رب کی طرف سے اتا راگیا ہے اس کو ( اوگوں کو) پہنچا دے اور اگر تونے دید) نہ کیا تو اس کے پیغام کی تبلیغ نہیں کی ۔

يبى قرآن سراية انذارسهد

ی فران منزوید ایمارسید. و آویجی الی طفارا تقرآن رایشندن دکتر به و من بلکه ۱۱/۱۹) اوریه قرآن میری طرف وی کیاگیا که اس کے درایدسے تم کوآگاه کرول اوران کو بھی

مبعی جن یک یه منته.

حَيْلُ إِنْهُمَا أَنْدِنِي كُوْ مِالْوَحْيُ (٢١/٢٥)

كبددك يس تومرف وسى كے ذرايع مستة م كو آگاه كرا بول-

الغرض يهى نورمبين بعنى قرآن كرم مه جسب كى روشنى مي نبى خود مبلتا عقا اورسب كوملاتا عقاله اس آفتاب حقيقت في اس كوافق قلب برطلوع مبوكراس كوسب راج منير بنايا عقاليهى اس كاسامان تعليم وتب يلخ اور حقيقت في اس كوافق قلب برطلوع مبوكراس كوسب راج منير بنايا عقاليهى اس كاسامان تعليم وتب يلخ اور سب ساية بشارت واندار كقا اوراسى سے وہ لوگول كا تزكيدكرتا ويعنى ان كو كفرو شرك كى ظلمت سے نكال كراسلام اورايمان كى دوشنى ميں لاتا عقال

و من ين ما ما . كِنْ اللَّهُ اللَّهُ الدُّك لِتُحْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُسَةِ إِلَى النُّورِ (١٣/١) عظیم الشان کتاب بم نے تیری طرف آثاری ہے کہ تو نوگوں کو تاریجی سے روشنی بین نکال لائے.

ا دراسی کے ذریعے سے جملہ امور تصنایا کے فیصلے کرتا بھا۔

إِنَّا ٱ تُؤَلِّنَ إِلَيْكَ الْكِتْبِ إِلَا لَحُقِّ لِتَحْكُرَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا َ أَنْ مَكُ اللَّهُ (٣/١٠٥)

م نے تیری طرف کتاب آثاری ہے حق کے ساتھ ہوا ملٹر تنجہ کو سمجھائے اس کے مطابق لوگو کے درمیان فیصلے کرے۔

یمی کتاب مرتامریقینی ہے۔

ذرلات المِكْتَابُ لَا مَا يُبُ رفيهُ و (٢/٢) يركتاب مع جس ين كسى قسم كا شكب نبين هد

دین میں غیریفینی پیروں کی پیروی ممنوع قرار دے دی۔ وَ لَدُ تَعْفُ مَا لَنُسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبُصَاءَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولَاقِكَ كَانَ عَنْهُ مُسْتُولًا ﴿ ١٤/٣٩)

جس پیرکا تجد کولقین نہیں اس کے پیچے نہ جل ۔ کان ' آئکھ اور دل ہرایک سے باز پرس بوگی۔

ا ورطنی امور کے متعلق فرایا.

إِنَّ الْطُنَّ لَا يُغْنِيُ مِنَ الْحُنِّ مَنْ الْحُنِّ مَنْ الْحُنِّ مَنْ الْحُنِّ مَنْ الْحُنِّ مَنْ الْحُنّ

المن مَن كَلَّهُ كَام اللهِ ويتا. وَإِنْ تُطِعُ اكْتُ مِنْ فِي الْدَّىٰ هِي يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ

يَتَبِعُونَ إِلَّ الظَّنَّ (١٨١٢)

رُدے زمین سے اکثر لوگ اسید ہیں کداگر تو ان کی بات الفے گا تو وہ مجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو صرف گمان کی بیروی کرتے ہیں۔

بہود نے ابینے اجبار کی مدیثیں جمع کی بیں جن کے اعتماد پر دہ کہتے ستے کہ دورخ میم کو چندد نوں سے زیادہ بنیں

جلاسكيا. قرآ نسنے كہا.

وَ غَرَّهُمْ فِي حِ يُنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفَتَرُونُ نَ (٣/٢٣) ان كودهو كي مِن دُال ركھاہے ان باتوں نے جن كووہ البنے دين مِن گھڑتے ہے۔

عن المست المست المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المست ا

موں عمد سے کوئی بات بیان کرے قویم اس خیال کے مطابق جواس شخص کی بابت میرے دل یہ ہے۔ اسس کی بات میرے دل یہ ہے۔ اس کو زید سے بات کے سے یا جھوٹ ہونے کا فیصلہ اپنے قیاس سے کرسکتا ہوں نیکن جب اس نے کہا کہ یں سنے اس کو زید سے ما سناہے تو میرے پاس کہ یمی زید سے دا قدن نہیں ہول 'کوئی معیار اس کے جانچنے کا نہیں رہا۔ اب خود اپنے اس اعتماد کے مطابق جو زید کے متعلق وہ رکھتا ہے اس کے صبح یا غلط ہونے کا اندازہ لگاسکتا ہے اور جب اس نے یہ کہ کہ زید نے اس کو عمر دسے سنا تھا تو اب اس کے پاس بھی کوئی کسوٹی نہیں رہ گئی' اس لئے ایس اقوال بوسلے یہ کہا کہ زید نے اس کے اسے اقوال بوسلے یہ مردی ہیں 'قائل یا سامع کسی کے لئے بھی جت نہیں ہوسکتے۔ زیادہ سے زیادہ ان کی بابت یہ کہا جا سامت یہ مردی ہیں 'وہ معتبر لوگ تھے۔ لیکن یہ احتماد بھی میرااور قائل کا نہیں ہو باکہ یہ عمر دل کے بین یہ احتماد بھی میرااور قائل کا نہیں ہوئی جن نیا دان بیانات پرہے جواس کے راویوں کے ہم عمر دل کے بین 'اس لئے یہ اعتماد ایک تاریخی چیز بلکہ اس کی نییا دان بیانات پرہے جواس کے راویوں کے ہم عمر دل کے بین 'اس لئے یہ اعتماد ایک تاریخی چیز

ہے۔ اس تاریخی بنیاد پر سوائے تاریخ کے دین کی تعمیر نہیں ہوسکتی کیونکہ تاریخ ظن پر قائم ہوتی ہے۔ گردین یقین کوطالب ہوتا ہے۔ ہوتی ہے۔ گردین یقین کوطالب ہوتا ہے۔ ہوروایات پر بھواتر کے نایاب ہے اور متواتر جیسا کہ ہم بیان کرچکے ہیں کوئی صدیرے نہیں ہے۔ بلکہ عملہ حدیثیں خبرواحد ہی ہیں ہمن کے متعلق علمارا صول کا اتفاق ہے کہ وہ صحیح ہونے کی صورت بس یقین کے ورجہ تاک نہیں بہنچتیں۔ امام غزالی رسمتہ املہ علیہ اپنی اصول کی بہترین کتاب المستصفیٰ جلدا قال صفحہ ہوں ا

يس ملعقة بي.

خدبر الواحل لاً یفیل العسلم خبسر داحدیقین کاف انده نبین دیتی، خبرواحدسے کیا مرادہ ہے ؟ اسے بھی اسی صفحہ یں دیکھتے۔ أنا نويل بخبر الواحل فى هذا المقام مَا لا ينتى من الخبآ الى حلى التواتر المفيل للعلم فما نقله جماعة من خسسة اوستة مشارة فهو خبر الواحل.

اس مقام پرخبردا صدسے ہماری مراد وہ حدیث ہے کہ صد توا تر تک جومفیدیفتین ہے نہ ہنچے۔ مثلاً ایک صدیث جسس کو کوئی جماعت پاننج یا چھ را ویوں سے روایت کرتی ہو

نغبروا مدسيعه

پاننج یا چه تومنال کے طور پر کہا جا تا ہے جب تک کوئی روابت ، تواتر کی چاروں شرطیں جو پہلے بیان کی جاچکی بی، پوری ندکرتی مونواه وهسینکوون را ویون سے کیون ندمروی مون غیرمتواتر اورخبروا مدہی رہے گا۔ مدیث کی بابت ہم پہلے مکھ ہے ہیں کہ اس کی تدوین کا آغاز دوسری صدی ہجری میں ہوا جب کہ بنی امیتہ في مسلما نول كو غلام بنالا عقاء اس كے كل مجموعے ہو آج أمت كے إلى تقول ميں ہيں ال بي سے كوئى ہى ال سے قبل کا نہیں ہے ، بلکرصحاحِ سے تدیعنی صدیث کی جھ کتابیں جو اہل سنت میں قبول ہی تیسری صدی ہجری کی مرتب کی ہموئی ہیں اور بنی اُمتہ کے عہد ہیں ہو نکہ خلفار نے دینی قیا دیت بھوڑ دی تھی اور وہ محدثوں اور اویار حديث كے باعقول بين آگئي اس وجهسے امت بين ان كى عظمت و شان قائم ہوگئي تقى جس كود يكه كر سزارو ى دنیا دارون فے روایت کوبطور سیشہ کے اختیار کرلیا تھا اور جہورین مقبول ورمحترم موسکے سے ان بی سے مغلف طبقات في ابن اغراض موضى عديتي بنايس ادرامت يسان كومهيلاً إ. بعدي جوا مَهُ عديث ان کی تنقید کے لئے کھڑے ہوئے ان کے پاس سوائے لوگوں کے بیانات اوراپنے فیکسس کے کوئی ایسامعیار نہ مقا بس سے کھری کھوٹی حدیثوں کو پر کھ کرا لگ الگ کرسکتے اس وجہ سے ان کی صیحے قرار دی ہوئی حدیثیں ہی مستنبددي جنائج غيمسلم معترضين اسسلام برجس قدراعترا منات كرق بي ان بمن سے اكثر كى بنسيادات مدینوں پر ہوتی ہے جن کومسلمانوں نے میں سمجد کرنسائی کرلیا ہے مگراصل میں وہ موصوع میں بہی سبب ہے ا تمه مدیث نے تصریح کی ہے کہ مدیث کے معاملہ میں حسسن طن جائز نہیں ہے بلکہ ان کا جائخنا ا دربر کھنا صروری ہے کیونکہ مدیث خبرہے بیس میں صدق اور کذب دونؤں کا احتمال ہوتاہے۔ چنا پندانہوں نے خود اس کی تنقید یں کوسٹسٹیں کیں۔ اس سے برا ہنتہ ظاہر موجا اسے کہ حدیثیں علمی تنقید کے سخت یں ہیں اور ان کا درجہ دینی ہیں ہے۔ کیونکہ دینی اموریقینی اور تنقیدسے بالاتر ہوتے ہیں۔ اللہ نے رسولوں پر ایمان لانے کا اس وجہ سے مکم دیا ہے کداس کے بعدان کے لاتے ہوئے پیغابات ہیں شک واقعہ نہ ہوسکے بخلاف اس کے داوایان عدیث پرایان لانے کا کوئی حکم نہیں ہے ہو ان کی روایات کی تصدیق ضروری ہو۔ روایات توکیا نود ہزاروں داوی ایسے ہیں کہ جن کواگر ایک سپتا کہتاہے تو دو سرا جھوٹا کہتاہے اور ممکسی کی گرفت نہیں کرسکتے۔ کیونکہ تنقید میں ہرشخص اپنے شمیر کی توان میں آزاد ہے۔ اس وجہ سے روایات کی تنقید علمی ہے اوران کا درجہ تاریخی ہے۔ وہ دینی مجت نہیں ہوسکتیں ۔

#### وتنبئره ربيث

گذست تدابواب پرنظرڈ النے سے حسب ویل امور نمایال طور پر سامنے آجائے ہیں۔ ۱۔ حدیثیں خود رسول اسلی صلی اللہ علیہ وستم نیز خلفائے را شدین کی مرضی کے خلاف رواج پذیر ہوئیں کیزکم حضورا کرم نے تاکید کی تھی کہ مجھ سے روایٹیں کرنے سے بچوا ورضلفائے را شدین مسلسل کوٹ ش کرتے ہے۔ سے سام کی تھی کے میں میں میں کہ مجھ سے روایٹیں کونے سے بچوا ورضلفائے را شدین مسلسل کوٹ ش

٧٠ مدينوں كى كتابت كابھى يہى مال ہے۔ آنخضرت نے تصرياً ان كے مكھنے كى ممانعت فرائى اور خلفائے رائے اور خلفائے دامن كى مانعت فرائى اور خلفائے دامن كى مانعت مرائى اور خلفائے دامنے دين اور صحابہ كرام برابراس كے نوستوں كو مثاتے اور جلاتے اور اُمنت كو فقند كتا بہت سے دسكتے

ید ( مدینول کی صحت) تمام ترده ہے جو محدثین کو است اد پرنظر ڈالنے سے سمجھ میں آئی ہے۔ ورندیقین کی کوئی صورت نہیں . کیونکہ عقل جا تز رکھتی ہے کہ جس کو انہوں نے سمجھ کہا ہے وہ نفس الامریس موضوع ہوا درجس کو موضوع کہا ہے وہ صحیح ہو۔

س الامرین تونون بوادر ای در این و تون بها به دید می بود. مهریه میچ قرار دی بهوئی حدیثین بیمی بالمعنی روایت کی گئی بین جس کی وجهست ان میں بے حداختلا فات ایک ان کو

اورمت ركين ين سے نه بنوا يعنى ان يس سے جنبول في است وين يس تغريق وال دى . بے شک آیاتِ قرآن کے معنی سمجھنے میں بھی انتلافات ہوسکتے میں مگریداختلافات چونکہ الفاظ وعبارات کے نہو ع بلكمرن فهم كم مول م اس التم مزيد غور و فكرسه مد ما يس ما الدان سع فرقد بندى ما موسكم كى-الغرض صربيث كاصيح مقام ديني تاريخ كاسب اس ست اريخي فائد المصاصل كق جاسكت بي الكين دين بي حبت كے طور يروونهيں پيش كى جاسكتى .اس كودين بنايلىنے سے بڑا نقصال يد مؤاست كرقراك كرم بوسراسرزندگى ہے جاب میں آگیا ہے۔ بینا بچر محتیمین میں شروع سے لے کراج کے جواہم اورمعرکة الارامورزر بجث رہے ہیں۔ بالعموم اس قسم كم بن جن كا ملت كى صلاح و فلاح اوراجتماعى زندگىسےكوئى عملى ملتى نبيى بديد مثلاً حضرت الوبكر افضل میں اصفرت علی ؟ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ؟ رات کے پھیلے پہرانڈ تعالیٰ سمار دنیا پرکس طرح نزول فرایا ہے، تیام نمازیں اعقول کو باندھنا جا ہیتے یا نہیں ؟ کیاامام کے سیجے فاتحہ پڑھنا صروری ہے ؟ آمین زورسے کہی جا يا بمسته ؛ وغيرو وخيره \_\_ بخلاف اس كا اگرقران بر ملارد مهنا تواس نوعيت كم سائل بيش نظريه منه كه مركز كو توی اورصا سے انعمل کیونکرد کھا جائے ؟ قرآنی ہدایت کوعام کرنے اور جملہ انسانی برادری کو سنجات اور سعادیت کے دلسة يرلان ككياوساكل بي وكاتنات فطرت مل كنبت قرآن في كماسه كدانسان كم القمسخ كالحيّب اسب كى منفى قوتول كوكن تدابيرسية قابويس لاكرانسانى فدمست يس لكايا جاسكتا هد؟ ايمان اورعمل صالع كوكن ذرا تعسد ایسا فروغ دیاجائے کم ملت کا ہرفرو صبح " خلیغہ فی الارض " ہوسے جس کے سلتے اس کی تحوین ہوتی ہے،

# ومع مريث

### (علامه محمّد الم جيراجيوريّ)

رسول الله صلی الله علیه دستم فی اربار تاکید کے ساتھ فرما یا تقاکہ" ہوشض میرے اوپر قصداً ہوٹ ہوئے وہ جہتم کوابنا تھکا نا بنا ہے۔ یہ عدیث اسے مواب سے مردی ہے کہ بعض ایمہ حدیث نے اس کے متواتر ہوئے کا دعوے کیا بنا تھکا نا بنا ہے۔ لیکن باو جوداس و عید کے بھی ایسے لوگ تھے جوائسی زمانے سے جوٹی حدیثیں گھڑنے گئے۔ قاتی تاکی سے موضوعات کیرین ام طآنی کی اوسط اور این قدی کی کا مل کے تو الے سے لکھا ہے کہ دیز سے دو میل کے فاصلے برحی بنی لیٹ میں سی خص نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا، جس کو اس عورت کے مر پرتوں نے نامنظور کر دیا ۔ وہ فعض حکر نبوی کے مشابر ایک لباس بیبن کر وہاں گیا اور کہا کہ دسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کہ دوں ۔ ان لوگوں نے نامنظور کر دیا ۔ وہ فعض حکر نبوی کو اور انتہ میں ہوئے اور ایک ان مول اللہ علیہ وسلم کہ کہا کہ دسول اللہ صلی اور اسے کہ دوں ۔ ان لوگوں نے میں کہا کہ دوس کو اس کے مورت کی دور آوں کے بارے میں جوہا ہوں حکم دول ۔ ان لوگوں نے میں کہا کہ دوس کو اس کو ایک میں عظم ایا اور اسے دو آوں کے بارے میں کو بارک میں کو اس کے مورت کا ورایک انصاری کو کہا کہ دیا کہ اس کو ایک میں مورت کا ورایک انصاری کو کہا کہ اس کو ایک میں نب کے کا بیا ہے وہ مرکہا تھا۔ انہوں نے اس کی لاش کو آگ میں جلا دور جسب وہ المصاری بہنچے تو دیکھا کہ سانپ کے کا ہ لیا ہے دور ایک میں نبول کو تاریک کا ہی جو النظار کی اصول الاثر کے صفح کی اس کے کا ہے گئے ۔ میں مشیخ ظاہر جزائری اپنی کتاب توجیہ النظر الی اصول الاثر کے صفح کی میا کہ بر مکھتے ہیں ،

عهد معلى الله وسلم المرام (رصوان التدعليهم الجمعين) كورسول التُدصلي التُدعليه وسلم في يحكم عهد معلى بسر المعاكد؛

و تحسی عنی غیرالقران و من کتب عنی سیسیًا غیره فلیمه

مجد سے سوائے متر آن کے اور کچھ نہ لکھوا ور جوکسی نے متر آن کے سوا کچھ لکھا ہوتو اس کومٹا ڈالے.

على رفید اس سے می زیادہ انتظاف کریں گئے۔ اس سے درای کی حفاظت کے لئے یہ مجم دیا کہ کوئی دوسری جیزاس کے ساتھ فلط ملط نہ ہوجائے۔ لیکن ورحقیقت یہ وجہ نہ تھی۔ وربزا آپ یہ حکم دیستے کہ قران کو الگ مکھواور وابیوں کو الگ ملکہ مقصد اس ممانعت کا یہ تھا کہ لوگ روایات میں نہ پڑجائیں کیونکہ جب روایات کا سلسلہ جبات تو سے کے ساتھ حجوث میں بھیلنے گلاہ ہے ، جنا پنج صفرت ابو بج صدیان خلیفہ اول ہی کے عہد میں لوگ روا تیوں میں اختلاف کرتے ہو ایا کہ اس میں مدایات میں اختلاف کرتے ہو ایا کہ ان میں مدایات میں اختلاف کرتے ہو ایا کہ ان میں اسے کا کہ وائی دوایت میں اختلاف کرتے ہو ایا کہ ان میں اختلاف کرتے ہو کہ اس سے کا کہ وائی دوایت میں اختلاف کرتے ہو کہ دوایات میں اختلاف کرتے ہو کہ دوایت میں اختلاف کرتے ہو کہ دوایت نے کا کہ وگ اس سے کھی زیادہ اختلاف کریں گے۔ اس ساتے رسول اسٹہ صلی اسٹہ علیہ وسستم سے کوئی روایت نہ کہ وائی

حضرت الویکوٹی نے ایک مجموعۂ اعا دیت بھی لکھا نظامیں ہیں تقریباً پانچے سوحدیثیں نقیب مگراً خریں اسس کوحضرت عائشہ ٹیسے سے کراگ میں جلا دیا ، کیونکہ ان کوخیال مؤاکہ ممکن ہے میں نے کسی کومعتبر مجھ کر کوئی ردایت اس سے لکھ دی موا در در حقیقت وہ معتبر نہ ہوئیم

ئے تذکرۃ الحصن ظ الم م ذہنی ذکرانی بکر۔ کے تذکرہ الحصن ظ۔ (یہ روایت پہلے بھی درج کی جاچکی ہیں)۔

یة و نبین کها جاستا که اس مجموعه می جمله حدیثی الیسی تعین که انهول نے لوگول سے من کونکمی تعین کیول که وہ نود در بار رسالت کے دکن رکین سفتے معے خان سے آسخصرت صلی الله علیہ وستم کی آبیں سفتے سے جن می ان کوسٹ برکی گنجائش نه تعی لیکن جو نکه روایات میں اختلات اپنی آنکھول سے دیکھتے تعے اورا مت کو برحیثیت فلیفته دسول جو نفو کہ انہوں نے اس سے روک دیا تھا ، اس لئے خود بھی لیسند نه کیا کہ روایات کا مجسموم حجود جا بین .

پر رب یا . صیح بخاری میں حضرت ابوہ بریر و کی روایت سے علوم ہوتا ہے کہ عبداً نتگر بن عاص نے بھی کچنے فرموقو نبوی اپنے پاس لکھ رکھا تھا۔ کیکن یہ مجموعہ بھی کسی کو نہ ملا معلوم نہیں کہ ضائع ہوگیا یا انہوں نے بھی حضرت الوبحرو

کی طر**ح اس کوجلا دیا** ۔

راد يكن انبول في كونى مديث بيان ندكى.

رہ دیاں ہران سے رہ میں بیان ہے۔ مرمانے مارلعب کی کٹرت بڑھتی گئی علامه ابن جوز کرمانے مارلعب کے بیان کے مطابق اس کے اسب اب حسب ذیل تھے :۔

ا بعض لوگول نے جن پر زہر غالب تھا، حفظ میں غفلت کی اور کچھ کا کچھ بیان کرنے لگے۔ بر بعض اہلِ علم کی یا د داست تیں مناتع ہو گئیں اور انہوں نے مجبوراً ما فطرسے روایت کی اور جوخیال میں آیا کہر گئے۔

سد بہت سے تقررا ویوں نے بھی جن کی عقلول نے برطابی میں بواب وے دیا تھا، غلط روائتیں کیں ۔ روائتیں کیں ۔

سر ایسے لوگ کمبی مقیم جنہوں نے سہواً غلط روا سندگی اور بعدیں با وجود اپنی غلطی کے علم اسے رہوع کرنا خلاف شان سمجا .

۵. زناد قرسف شرایست کومٹانے کے لئے مجوفی صریتیں گھڑیں۔

۱۰ بعب ندمبی تفریق پیدا موکئی اور مشتی اور سنید، خارجی، قدری بجهی، مرجیه ادر معتزله وغیره فرسفے بن سکتے اس وقت مرایک فرقه کے لوگوں سفے دومرول کے معتباللہ کے لئے اپنی اپنی تا میدیں مدینیں وضع کیں۔

٤. بهت سے عابد اور زا ہدلوگ ایسے سے کوعوام کوکسی اچھے کام کی رغبت دلانے اور بہت کے ۔ بہت سے عابد اور زا ہدلوگ ایسے سے کوعوام کوکسی اچھے کام کی رغبت دلانے اور بہت کام سے ڈرانے کے سائے حدیثیں گھرٹے ہے۔ ابن ہوزی کے بیان کے مطابق یہ لوگ شرفیت کونام میں سے میں کونام میں سے جھے جن کی مکیسل ان روایات سے کوستے ہے۔

۸. بعض لوگ ایسے می عقی جن کاخیال مقاکه برلسندیده قول کے الا امناد ترتیب دے لینا اوراس کورسول اللہ کاسبنجاوینا مائز ہے۔

۹. سسلاطین کے مقربین اور حاست پر نظین ان کے مسب منشا روائتیں گھڑتے اور ان کو ۱ بینے تقرب کا ورلیہ بناتے ستے۔

یہ وہ دس دہوہ ہیں جن کے باعث مکذوب وجہول روا تیمی سلمانوں میں پھیلیں کیکن ان سب سے بڑھ کرسے اس جا عنول نے ہودین کی راہ سے عوام کے فلوب کوستے کرنا چا ہتی تھیں ، حدبتیں بنا یک اور شرق سے مغرب کے سال کو کھیلایا اور ان سے بھی زیادہ ان لوگوں سنے جولینے علم اور تقدّس کا سکتہ لوگوں کے دلوں پر بھٹ ان جا ہے سنے ، نتی حدیثیں وضع کیں .

مستین محدطا ہرگراتی البی کتاب تذکرہ الموصوعات ہیں ملکتے ہیں کہ ایک محدث نے آخر عمریں تو بر کی۔ اس وقت اس نے لوگوں سے کہا کہ ذرا دیکھ بھال کرحدیثوں کو قبول کیا کرو۔ کیونکہ ہم لوگ حب کسی بات کواپنے حسب منشار دیکھتے سے تو اس کوحدیث بنایلتے ہتے دیعنی رسول انڈ صلی افتدعلیہ وسلم کی طرف منسو

كرشيتے حقے).

اور کچے لوگ علی الاعلان کنروب رواکیس بیان کرتے تھے۔ کوئی تو اپنی گرمی بازار کے لئے اور کوئی ٹوا ب اور جہاد سے بے کر بین کپنے نوح بن ابی مریم نے قرآن کی ایک سورۃ کی فعنیلت میں حدیثیں وضع کیں جن کوختری اور خاص کر بیضاً وی نے اپنی تفسیری درج کیا ہے۔ جب المرحد بیٹ نے ان کی تقیق شروع کی تواس نے اقرار کیا کہ میں نے یہ مردیث میں خود بنائی ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن کی طرف رغبت ولاؤل بہی حال اکثران رواۃ کا کھاجنہوں نے ترجیب کی حدیثیں دوایت کی ہیں .

واعظین اورقصر گوتونها بهت بدیا کی اور جوانت سے کام لیتے تھے۔

بیلے گزر حی ہے۔ بھر تھے یر فراتے ہیں) جب وضاعین کی اس قدر کٹرت بھی کہ ان کے تراجم بارہ بارہ حلدوں میں لکھے گئے توظا ہر ہے کہ موصوع احاد بیٹ

رفت من موضوعات الحكس قدركترت موئى موئى عقیلی كا قول ملاعلی قاری نے مومنوعات كبير تسمس موضوعات اليس نقل كياہے كه زنادة نے بارہ ہزار حدثييں وضع كيں بندكرة الموضوعات

یں شیخ محدطا ہر گیراتی سکھتے ہیں کہ ہو نبازی ابن عکاسٹ اور محد بن تمیم فارابی نے دس ہزارسے زیادہ حدیثیں بنایس ابن ابی العوجاد کے تعلق سکھتے ہیں کہ جب اس کو قتل کرنے کے سلتے لے سکتے تواس نے کہا کہ ہیں نے چار ہزارہ دیثیں وضع کی ہیں 'جن میں ملال کوحرام اور حرام کوحلال بنا آپار ام ہول. روایات کا توکیا ذکرہے۔ بعض بعض وصاعین نے پوری پوری کتا ہیں روایات کی تصنیف کرڈالیں جواق ل سے آخرتک غلط تقیس ۔" ذکر تا الموضوعات صفحہ ۸ میں ہے ؛

> > المنب موضوعات

بوب ا ما ویث کی پڑتال سندوع کی گئی' اس وقت المرجرح و تعدیل نے جہاں کدّ ابول کا ہت الکھنے کی کوسٹش کی وہاں ان کی روائتیں بھی چھانٹ کر نکالئے گئے۔ اور جوان کے نزدیک حتی طور پرموضوع فا میت ہوگئیں' ان کے مجموعے تیا رکرویئے۔ ان میں ہوکتا ہیں مشہور ہیں وہ ذلیل میں درج کرتا ہوں :

ابوعبدا میٰدا فیدا فیدا فیدا فیدین ہمانی متوفی میں ہوگئی ہوری المحقیق الوالفرج عبدا لرحمٰن بن جوزی۔
الموضوعات الحبریٰ ابوالفرج عبدا لرحمٰن بن جوزی۔

اچارجلدول ينسه

امام سفارینی.

جلال الدین سیوطی.
سیخ محدطا مرا گیرات پاک بین کے
مشہور مہندی محدث بقتول المیں می
مشہور مہندی محدث بقتول المیں می
مثانی الدین صنعائی متوفی سی الدین می الدین می متوفی سی متوفی سی الدین می متوفی سی الدین می متوفی سی الدین می متوفی سی الدین می متوفی سی متوفی سی سی متوفی سی الدین می متوفی سی متوفی سی الدین می متوفی سی الدین سی متوفی سی مت

محرس بدر . محدستندروسی متوفی سکنانیم. ملاعلی قاری متوفی سنانایم. محدبن خلیل قاوقمی متوفی سفساه. مختصرالموضوعات اللالى المصنوعه فى الاحاديث الموصوعه. تذكرة الموضوعات.

رسالتان في الموضوعات.
الفوائدا لمجسهوعه في الموضوعه في الماه ين الموضوعة كتاب المغنى الموضوعات الميوضوعات الميوضوعات الكخشف الالهي .
الكخشف الالهي .
الكوشوعات .
الكواء المرضوعات .
الكواء المرضوع .

ان وصّاعین اور موضوعات سے مدیم پرایسی آفت آئی جس کا اندازه مشکل ہے۔ کیو کمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات ایک بھی اور مدینیں بھی جو آپ سے روایت کی گئی ہیں ان کا ۹۹ فیصدی صحة مدنی اندگی سے متعلق ہے جس کی کل مدت وس سال ہے اورا دھروضاعین و کذا بین کی ایک بلے شمار فوج ہوگئی جو دن رات مدینیں گھڑنے ہیں لگی رہتی تھی۔ بلکہ ان ہی سے بعض کا پیٹ ہیں کھڑنے ہیں لگی رہتی تھی۔ بلکہ ان میں سے بعض کا پیٹ ہیں کھڑنے والی اوران کو بھیلا دیا۔ اس جھوٹ اور کذب کے سیلاب میں ہو متعوث میں مدینیں بلاست برجیح تعین اس طرح مخلوط ہو گئیں کہ رہتے بڑے نقادول کے لئے یہ شکل ہوگیا کہ اس دریا سے مدینیں بلاست برجیح تعین اس طرح مخلوط ہو گئیں کہ رہتے بڑے نقادول کے لئے یہ شکل ہوگیا کہ اس دریا سے کہ نشیس بلاست ہوگیا کہ اس دریا ۔

موصوع صديت كى شناخت كے سلت انہوں فيصسب ديل اصول قرار ديتے ؛

١- صيمح اريخ كي نملاف مو.

۲. را فضی صحابہ کے یا خارجی اہل بیت کے مطاعن میں روا بہت کرے۔

ا مدیث بی ایسا وا قعہ ذکر کیا جائے جس کے بیان کرنے والے بہت سے ہوسکتے ہوں منگوم ف ایک بی شخص روایت کرتا ہو.

٧٠ قرآن كه خلاف بور

ه عقل ميح كه خلات مو.

۱- مچوت تی جوست عمل پر برسے برسے اجر کا وعدہ یا مجھوٹے جھوٹے گناہ پر بڑے برائے۔ عذا سب کی وعد مو۔

، قرینریا موقع کے خلاف معلوم ہوتی ہو۔

لیکن ان اصولول سے مرف محتول کی می غلط اور موضوع حدیثیں پیرطی جاسکتی ہیں کیونکہ جولوگ حجوثی مدینیں تراشتے ہے، وہ اس کے ہر بہلو پر نظر ڈال لیستے تھے ناکہ کوئی گرفت نہ کرسکے ۔ چنانجہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باو ہود بڑے قانون والوں کی جرح کے بھی حجوسٹے گواہ اپنی شہاد توں میں پورے آتر جاتے ہیں اور کھی کہی جوسٹے گواہ اپنی شہاد توں میں پورے آتر جاتے ہیں اور کھی کھی ہی سیتے گوا ہوں سے زیادہ تا برا میں وجہ تھی کہ المرج و تحدیل نے دوسری جیزیعنی روا ہ فی تقامیت پر ممکن مقرر کے گئے ہیں تقریباً ہے کا رہیں ۔ بہی وجہ تھی کہ المرج و تحدیل نے دوسری جیزیعنی روا ہ فی تقامیت پر رکھی فریادہ مدارد مدارد مدارد کھا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ نقامیت ایک باطنی وصف ہے ، اس کی تمیز کی بنیادکس امر پر رکھی جاتے ۔ دبا ظاہری تقولے اور طہارت تواس کی بابت نود محدثین کا تجربہت تانج ہے ۔ کیا گی بن سیدالقطان ہوجرح و تعدیل کے ظیم اسٹ ان امام ہیں ' کہتے ہیں کہ اہل صلاح دخیرسے زیادہ صدیت کے معائلہ میں کوئی جوٹا بنیں ہوتا۔ اہا مسلم کا تول ہے کہ اہل ظیم کی زبان سے بلاارادہ بھی حجوث نکاتا ہے۔

له توجيه النظر صفحه ٢٥.

اس سلے بجوراً روا ہ کی صداقت نقام سے اور عدالت کا مدارشہرت اور مقبولیت پر دکھا گیا بیسنی ان لوگوں کی روایت نی جائے جن کی ثقام سے اہلِ علم یس مقبول اور شہور ہو۔

حدیثیں صفرت عربن عبدالعزیز کے حکم سے دوسری صدی ہجری کے آغاز سے کتابوں میں تھی جانے لگیں۔ گواس وقت بھی لوگ جا ریخ کرتے تھے مگراصل تنقید حدیث کا زمانہ تیسری صدی ہے۔ بیشترا مُدجرح و تعدیل اسی حہد میں ہوئے۔ ان امُدیں بھی تسامح موجود کھا۔ تذکر ۃ الموضوعات میں ہے ؛

هذا كله يظهر للمحدثين من حيث نظرهم الى الاسناد و الدخلاد مطمع للقطع لتجويز العقل أن يكون الصحيح في نفس الامرموضوعًا و الموضوع صحيحًا أن

ا ورجس کوموضوع کہا ہے دہ میچے ہو۔

چنا بخد مجدا اصولیتن ا درا تمر حدیث نے مجھے سے مجھے حدیث کی صحت کو بھی طنی ما نا ہے ایقینی نہیں کہا ہے ہجز متوا ترکے ہیں۔ مثلاً قوی، صحیح حدیث پر جواسکام لگلئے ہیں۔ مثلاً قوی، صحیح مسی ہوت ہے۔ انہول نے احادیث پر جواسکام لگلئے ہیں۔ مثلاً قوی، صحیح محت ن مقبول یاضعیف موضوع منکوا ورمرو ود۔ ان سے نود ظاہر ہوتا ہے کہ دہ کسی یقینی فیصلہ تک نہیں ہمنے سکتے ہے۔ ورند را ایات کی قومرن ووہی صور ہیں ہوسکتی ہیں، صحیح یا خلط.

ما فظا بن مجر جو با و بود اس کے کہ حدیث میں بہت زم ہیں الکھتے ہیں کہ ابن بوزی نے بھی اس قسدر

اے مثلاً اسمدین حنبل کیجی کی بن معین علی بن المدین المام بخاری مسلم اورار باب سنن وغیو . الله مثلاً اسمدین حنب که ده حدیثیں جن کومتوا ترکماگیا ہے ان میں توصرت توا ترمعنوی ہے . اللہ میزا تری کی میں توصرت توا ترمعنوی ہے .

موصنوعات مجوردی میں کہ ان کی کتاب کے برابر دلینی میار حبلہ کی ) ایک دومری کتاب مکمی جامعتی ہے .

## موضوعات كااثر

اگرچہ ائمہ محتثین نے ان کزوہات سے امت کو بچانے کی کوشش کی امیکن اس کا تسلط دنول پر اس قدر بوگیا مقاکه آج تک بزارول موضوع حدیثین مسلما نول کا دینی سدایه بنی بوئی بی اوران کے عقارو اعمال میں دنیں ہیں۔

يول توباب الطهارت سعد لي راب الحنب والنشد والنشد ورباب المجتّد والتّاريك ايك معي ايسانين ہے جس میں موصنوعات نرمول میکن بعض ابواب ابلیے ہیں کہ ان میں صرف موصنوعات ہی ہیں یا انہیں کی کترست

صلوة التسبيح.

صلوة حاجبت.

صنوة الفيبر

زيارت قبربني

ایک مدیث کھی محیدے ہنیں

تذكرة الموصوعات مي سے كربعض صوفيا مركا بول مثلاً ابوطالب مي كي تُوت القلوب ياتعلبي وغيب كي تغسيرول سعة جنهول سنه غلط فهى سع نصعت شعبان كى داست كوشىپ قدركه ديا، يوگول فيراس مي صلى ة الفيرارى کی اوردس دس کی فولیول میں سوسور کعتیں برط صنی مندوع کیں اور عیدسے بی زیادہ سنب برات کا اہمام كرف سك. يبال مك كداس في ميله كى شكل انتياركر لى جس بي اس قدرنسق و فيور بوف لكاكدا ولياران الدبيابانول ين كل جائے منے اس خوف سے كركبيں الله كا قهرندازل بوجائے. سب سے پہلے اس كارد اج بيت المقدس مي سنته على مؤا. كيرمارك شام اورمصري كيل كيا. أخريس علمات مصلين في توتبرك جن كي كومن ش ير بدعت مسك كنى : المم اس كاسلسل كي ذكي أكفوي صدى بجرى تك ريا المشيخ على بن ابرا بيم في الين ايك دساله مي الكعاسه كدشب برات مي روستنى كي ابتدار برام كرست بوني بومجوسيت جيود كراسسادم لاستحيق انبول سف دین اسلام کی راه سعدا پنی آنسش پرستی کی رسم کو تازه کیا۔ اسی فے رفتہ رفتہ آنش بازی کی شکل اختیار كرني بومغرب سيمشرق كك مجيل كئي ـ

ايك مديث صحيح نهين.

ایک مدیث میح نہیں فعنائل انمدادلعد فصنائي عرب وزبان عربي ۔ نرمّت عجم وزبان عجي. فصنائل ابدال وأوتا دوقطب وغوث. صوفید کی کامشهور مدیثین موضوعات کی فهرست ین داخل بین مثلاً:-كنت كغرًّا مخفيًا فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق. من عرب نفسة فقد عرف ، به د ، بجعنا من الجهاد الاصغرالي الجهاد الاستجر . اعلى عدق ف نغسك التي بين جنبيك ذرة من أعمال الباطن خير من الحبال المرواسي من اعمال الظاهر القلب بيت الرب إن الله سبعين حجابًا من نوى -وغياريا. علمارمت کلین کے فعنائل میں مجی تمام صریتیں ساختر ہیں۔مثلاً علمار كىسسيابى شهدار كے نول سے زيادہ قيمتى ہے۔ ايك فيسمستيطان كے لئے ہزارعابد سے گریزاں ترہیے۔ علمارا نبیار کے دارت ہیں۔ یا میری امنت کے علمار بمنزلد انبیار بنی اسسرایک ہیں۔ جو شخص طلب علم سے التے نکلتا ہے فرشتے اس پراوراس کے پاؤں کے نیچے استے پر کھیلاتے عالم كى طرف ايك نكاه دالنا يا عشمال كے قيام اور صيام سعببر ہے. طلب العلم في يضة على كل مسلم. العلم علمان، علم الإديان و علم الإب ان وغيري. تصاكل صحابه اكثر حدثيين موصنوع هين . مناقب إلى بيت بدبيرا ورتحفه كى فصيلت

لولاك لمآخلقت الافلاك.

كنت نبيا وأدمربين الماء والطين-

انا مل يبنة العلم وعليٌ بابها.

اناء فصح العرب والعجسر.

نا به بوگیس تومستندیات ب*ی بی*.

موضوع صلى إلى الرجه المه محدثين اور سجله ابل تاريخ اس بات برمتفق بي كدوسة زين بي سب موضوع صلى بهر المري صلى بعد مع صلى بعد ره من الله بي حنبول نه موضوع من والله بي حنبول نه محرس من والله بي مركز الول اور وصّاعول نه زمانه البعد من بهت طويل العمر صحابه مخترع كر المع منجله ال كدي بدلاك بي مركز الول اور وصّاعول في منجله ال كدي بدلوگ بي .

جبیر بن حرک با نظابن مجر کھتے ہیں کہ ان کے متعلق یہ شہور کھاکہ وہ غزوہ خند ق میں شرکی کھے۔ امیر عبد الکویم بن نفر کا بیان ہے کہ میں نفران میں اندان میں منزید کھے۔ امیر عبد الکویم بن نفر کا بیان ہے کہ میں نے انام ناصر کے ساتھ سیدہ میں ان کی زیادت کی تھی .
ابوعبداد شد محدث تلی : پانچویں صدی ہجری ہیں ستھ ان کے بارسے ہیں بیان کیا گیا کہ نبی صلی اسلامی است

معا في كيا كا. لوگ جاكرتبرگاان سيمصا في كرتے عقے.

قیس بن تمیم ، ان کی پیشانی پرایک نشان تھا جس کی نسبت کہا جا تا تھاکہ حضرت علی کے نیجر نے لات ماری جی صدی ہجری کے آغاز ( یعنی سیناہ ہے ) میں ان سے حدیثیں روایت کی جاتی تھیں۔ گیلان میں رہتے ہے۔ مجھٹی صدی ہجری کے آغاز ( یعنی سیناہ ہے ) میں ان سے حدیثیں روایت کی جاتی تھیں۔ گیلان میں رہتے ہے۔ بابار تن مندی ، متوفی ۲۳۲ھ۔ ان کی نسبت کہا جا تا تھاکہ حصرت فاطمتہ کی رخصتی کی تعریب میں مشرکے ہے۔

*ېندومتان يې رسېتے ڪتے*.

ان زنده صحابیوں کو کھڑاکر کے ان کے بیان سے طرح طرح کی رواتیں امت میں بھیلائی جاتی تھیں بعض وگرسندعالی کے خیال سے ان ثلاثیات کو کتابوں میں درج کرتے تھے۔ علمار کی ذہنیت اس تعدر جا بد تھی کہ جب المحمد میں خوافات کا انکار کینے گئے تو بعض لوگوں نے ان کے سابقہ مجادلہ کیا۔ امام ذہبی نے بابارتن کی جملہ روائیں موضوعات میں شامل کیں۔ اس برعلامہ مجدالدین صاحب قاموس بڑ جیسے۔ اسی طرح حافظ ابن مجر نے جب ان خوافات کی تخلیط کی تو علامہ صفدی ان کی تردید کے لئے اسلام کھڑے ہوئے۔



## و من ایات کی تفسیر امادین کی روسی

احادیث کی سب سے بڑی صرورت یہ بنائی جاتی ہے کہ ان کے بغیر قرآن کا میح مفہوم می جمیں ہیں آسکا۔

اس کے لئے جو دلیل دی جاتی ہے وہ نظر بظا ہرایسی معقول اور محکم دکھائی دیتی ہے کہ اس کا ہر شخص قائل ہو جاتا ہے

کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بو تف ہری رسول افٹہ صلی افٹہ علیہ وستم نے بیان فربائی کیا اس سے بہتر تفسیر سی اور کی ہیں ہوسکتی ایکن سوال یہ ہے کہ آیات کی ہوتفسیر اعادیث میں ندکورہے کیا وہ فی الواقعہ رسول افٹہ صلی افٹہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیرے ؟ آب آل سوال کا بواب ہیں وے سکتے (نہ بی اس بواب سے متفق ہوسکتے ہیں کہ یہ رسول افٹہ صلی افٹہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر نہیں ہوسکتی ، جب کا آپ نود نہ دیکھ لیں کہ اجادیث میں یہ تفسیر سی آب کی اس کے لعد آ ہے۔ اس مقسم کی آئی ہے۔ اس مقسم کی آئی ہوں میں سے چند ایک آیات کی تفسیر پیش کرتے ہیں اس کے لعد آ ہے خود اندازہ فر بالیج کہ کیا اس تفسیر ہے متعقق کسی صورت ہیں بی کہا جا سکتا ہے کہ یہ رسول افٹہ صلی افٹہ علیہ وسلم کی بان فرمودہ تفسیر ہے ؟

<sup>(</sup>۱) سورة احزاب كى ايك آيت من كها گياہے. آيا بي الكن الله والوا تم الكؤن اكالدين المنوا لا تكون أكالدين الله والوا تم الله والله وال

معرف موراع الورسى الورسى المسر الله المساحة المساعة ا

ا جرب کی لعامه اس ایس مرف کے لئے جگہ نہ تھی کہ توہم کوبیابان اس معاملہ کیا۔ تو ہم سے سے سے سے سے سے سے سے معاملہ کیا۔ تو ہمیں مصرب نکال لایا ؟ کیا یہ وہی بات ہیں جو ہم نے مصرب کی تقی کا معاملہ کیا۔ تو ہمیں مصرب نکال لایا ؟ کیا یہ وہی بات ہیں جو ہم نے مصرب کی خدمت کونا بیابا کہ ہم مصربوں کی خدمت کونا بیابا

مين مرفي ا- ١٠/١٢)

سینا کے میدان میں انہیں من وسلوئ جیسی غذا ملتی تھی۔ وہ اس پرجمی بگرم بیٹھے اور حضرت موسی اسے کھنے سی بھی اور حضرت موسی اسے کھنے سی کیا کہ ہرروز ایک ہی چیز کھانے کو مستے کھنے سی کیا کہ ہرروز ایک ہی چیز کھانے کو ملتی جلی جائے ؟ تورات میں ہے۔

ذرا پانی کی قلّت ہوئی تو بگڑ ہیں اور کہنے سلگے کہ ا۔ تو ہمیں مصرسے کیوں نکال لایا کہ ہمیں اور ہمارے لڑکوں اور ہمارے مولیت یوں کو بیاس سے الاک کر دے۔ ایک وادی سے گذرتے ہوئے دکھے اکہ وہاں کے لوگ کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہیں تو حضرت موسئی کا

إلكَتْ كُور ..... (١١/٥)

اسے میری قوم! تم مجھے اس طرح اذبت کیوں دینتے ہو ؟ مالا نکرتم جانتے ہو کہ میں تہاری طرف اللہ کارسول ہوں۔

اورفداست فریادگی تمی که: ـ

رَمِبِ إِنِّىٰ لَا آمُرِلكُ إِلَّا نَفْسِىٰ وَ آرَحَىٰ فَاخْرُقْ بَيْنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَمِ الْعَلْمِ الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّ

است میرست رسی این داست اور لین به این که میان کے سلواکسی پرکوئی اختیار نہیں رکھتا۔ بس تو میں اور ان تا فرمان لوگوں میں فیصلہ کردے۔

بنی اسرائیل کے ان وافعات کوسامنے لاکر قرآن کرم نے جماعت مونین سے کہا تھا کہ لَا تُکُونُوُا کَالَٰدِنَ اَ خُدُو مُن مُن سے کہا تھا کہ لَا تَکُونُوُا کَالَٰدِنَ اَ خُدُو مُن مُن اسے نیکا تو کیے نہیں بگڑتا۔ وست انون اُخدَ وَ مُدُومِن مِن اسے نیکی تو کیے نہیں بگڑتا۔ وست انون

ندا وندی استدان تمام با تول سے محفوظ رکھتا اور شرف و مجد کے بند ترین مقام پر بپنچا دیتا ہے۔ بیکن وہ قوم تباہ موجا تی ہے جوابینے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے اسے اس طرح سستاتی ہے۔

آب قرآن کرم کی بیان کردہ تشریحات پر غور بیجیجے اور تھرسوچھے کہ ان کی روسٹنی ہیں آبت زیرِ نظر کامیحے مفہوم کس طرح واضح ہوجا آہے۔ اس سے مقابلہ ہیں یہ دسیجھے کہ احادیث میں اس آبیت کی تفسیر کیا بیا سرم اسم کی فقیہ انہونی ہے۔ بخاری ہیں ہے :

موسی کی مارسے بچھ یا سات نسٹان (اب کک باقی بیں " کہ باقی بیں" کہ ارک جنداول مائٹ کے اس تفسیر کو بار بار بڑسینے اور سوچھے کہ کہا یہ رسول اوٹندکی ارسٹ او فرمودہ تفسیر ہوسکتی ہے ؟
اب اس تفسیر کو بار بار بڑسینے اور سوچھے کہ کہا یہ رسول اوٹندکی ارسٹ او فرمودہ تفسیر ہوسکتی ہے ؟
اور دیکھیے۔

(۷) ترمذی پی حضرت ابن عباسی سے روایت ہے کہ رسول استہ فربایا کہ جبرتیل کہتے ہے کہ حرم کی میں حضرت ابن عباسی سے روایت ہے کہ رسول استہ فربایا کہ جبرتیل کہتے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ایس ان لانا چاہتا تھا۔ کامنس اس وقت اے محمد تم مجھے دیکھتے کہ میں سمندر کی مٹی نے ہوئے اس کے ممندیں مطونس رہا تھا کہ یہ کلمہ نہ پڑھ دے

له صحیح بخساری (باب متن إغسل عومیاناً) مدیث نمبر ۲۷۳ باب ۱۹۳ ست انع کرده مکتبددهمانیه و آردو بازار لامور به

قَالَ الْمَنْتُ آنَّهُ لَرَ إِلَٰهَ إِلَّ آلَٰنِ فَى المَنْتُ بِهِ بَنُو الْمُرَابِئِيلَ وَأَنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فرحون في كماكدي ايمان لاياكدكوني الدنبي بجزاس الديس بربني اسرايل ايان المسكيب بربني اسرايل ايان المسكت بين ادريس مسلمان جول .

یعنی اس روابین کے مطابق خدا کامنشارید مخاکہ فرحون لیان لائے ،اس منشار کے پورا کرنے کے لئے اس سنے جریل کو مامور کیا کہ وہ فرعون کے مشند میں مٹی کھونسے ۔ بیکن وہ اس کے با وجود ایمان سے آیا ور پول (معاذات) خدا کی تدبیر ناکام ہوگئی ۔ فدا کی تدبیر ناکام ہوگئی ۔

آب تصور مجی كرسسكة بي كه يه تفسيرسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيان فرموده بوگى ؟

رسول الشرصلي المترطيدوستم في فراياكه زمين سعة سسمان يا في سومال كي راه ب.

اسی (جامع تر ندی) می مصرت عباس کی ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ، رسول الشرصلي الشرعليد وسم في فراياكدايك آسسمان سے دوسرے آسسمان تك اعباء یا ۲۷ سال کی راه ہے اور سات اسسمان ہیں جن ہیں سے ہرایک سے دوسرے کا فاصلہ آی قدرہے۔ ساتویں آسسان کے اوپرایک سمندرہے جس کی گہرائی بھی اتنی ہی ہے،اسس کے ا در رسات بہاڑی برکے میں جن کے کھروں سے کھٹنوں کے اسی قدر فاصلہ ہے۔ ان سجر دل كى پشت پرعرش ميے جس كى موالى اسى قدر مے . (جائ ترندى ارد وجدد و) منابى مطبوعددارالا شاعت اردوبازازكرامي). بہلے تو یہ دیکھتے کہ معزت ابوہر را کا کی روایت یں کہا گیاہے کہ ایک اسمان سے دو سرے آسمان کی راه با بخسوسال کی ہے اور مجر (اسی جامع تر ندی میں) یہ کہا گیا ہے کہ حضور کے فرایاک ایک ا آسمان سے دوسرے آسمان کی را و ایم یا ۲۲ یا ۲۷ سال کی ہے۔ یہ کتنا بڑا تصادید! یہ جو کہا گیا ہے کہ ساتویں اسسان کے اور ایک سمندر ہے۔ اس سمندر میں سات بہاڑی برے ہیں ' ا وران سجرول کی بشت پر خدا کاعرش ہے۔ ے تو یہ غالبًا فرآن کی اس آیت کی تغسیرہے جسين كها گيا ہے كد كان عَرْشُ فَ عَلَى الْمَاءِ (١١/١) بيرة بت ايك عظيم حقيقت كى طرف اشاره كرتى ہے قرآن میں ہے۔ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ عُلِيَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَ زندگی (LIFE) کی نمود بھی یا نی سے ہوتی ہے ادر اس کا مدار بھی یانی برہے۔ یانی کے بغیرزندگی کا امکانیں۔

حیات کا بنیادی درلعه بانی ہے اور گان عَریشهٔ عَلَی الْمَایَء بانی پرمرکزی کنٹرول فدا کاہے۔ بالفاظِ دیگر حیات کے ذرابعہ اور سرحیت مدیر فدا کا اقتدار دا فتیار ہے .

یہ توہے دہ حقیقت بیصے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور قرہ ہے اس حقیقت کی وہ تفسیر جس کے تعلق کہا جا آہے۔ اور قرہ ہے اس حقیقت کی وہ تفسیر جس کے تعلق کہا جا آہے۔ کہ اسے رسول انڈ حسلی انڈ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ آپ نود فیصلہ کیجئے کہ کیا اس تفسیر کوسی متور میں بھی نبی اکرم کی طرف منسوب کیا جا اسکتا ہے ؟

علیم اس اس مراده کو مام اسار کا علم سکمایا " بات بالکل صاف ہے۔ آدم نوع انسانی کا مشیعی ترجمان ہے۔ انسان کو فدانے اس کی صلابت کا علم سکمایا " بات بالکل صاف ہے۔ آدم نوع انسانی کا مثیبی ترجمان ہے۔ انسان کو فدانے اس کی صلابت دی ہے کہ دہ است یا تفارت کا علم صاصل کرے۔ اسی سے وہ مسجود طل کک اور مخدوم کا تناسہ ہے۔ انسان کو فدانے اختیار وارادہ کے بیٹر نسسے می سرفراز کیا ہے۔ اختیار وارادہ (CHOICE) کے لئے علم مزوری ہے علم کے انتخاب کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔

میر میران کی فرند میران اس به دیکھے کہ خاری دکتاب التفسیر ایس اس آیت کی تفسیر میں میں میں اس آیت کی تفسیر میں میچار می کی فسسیر کیا آیا ہے۔ مکھاہے:

ان کے پاس آیٹ گے۔ یہ کھی ایسے ہی کہیں گے اور کہیں گے تم موسی کے یکس جاؤ۔انتہ ان سے باتیں کی ہیں اور توریت عطافر مانی ہے۔ وہ ان کے پاس آئیں گے۔ یہ بھی کہیں گے میں آج کے دن تہمارا شفیع ہیں ہوسکتا اور اپناگناہ یادکرے مشرایس کے اور کہیں گے عيسى عليه اسد الم كے پاسس ما و وه رسول انتداور كلمة استدا ورروح التدي بجب ان کے یاس آئیں گے پر بھی ایسے ہی کہددیں گے۔ اور کہیں گے محد کے پاکس جاؤجس کے الله في الكي يجيك ساريك كناه مجشس ديئة بي. ده اس وقت بمرب باسس أيس كي بي ان کوانند کے پاکس بخشوانے مے جاؤل گا۔ اور انٹد کے حضور میں (داخلہ کی) اجازت طلب كرون كاتومجكو (آف كى) اجازت ملے كى توجس وقت يس ليفرت كو ديكھون كاتوسجرے یں کر پڑوں گا۔ اورانٹر جوبات میرے دل میں ڈاسلے گاوہ کہوں گا۔ مچر (انٹر کی طرف سے) كها جلسة كاكه دلمس محثر) سركوا مثاا درسوال كرّ اكدعطاكيا جاست ا وركهد تيراكها سشناجات كا اورشفاعت كر تبول كى جائے كى اس وقت ين سسرا مفاؤں يكا ورجيے الله سفے محے تعليم دى تقى ديسے بى اس كى تعربيان كا كار كار كار مير شفاحت كروں كا . اس دقت ايك كروه بخت جائے کا دلینی جہاجرین وانصارا وربطے بڑے نیک بندے اولیارا دلن شہرار) اور ان كوجنت بي مجيحا دول كار بهرا مندكي طرف آؤن كا اور ديكه كرسجد سه بن جاؤل كااورشفا کروں گا۔ اس مرتبہ بھی ایک گروہ سجن اجائے گا۔ اسی طرح تیسیری د فعہ اور پیچھی د فعہ شفا كرون گا. كيمرانسد سيكبون گاكه كوئى باقى نبيس را سولت ان كےجن كو قرآن في روكله اوران پرمیشہ کے لئے دورخ یں رہنے کا حکم ہے (ابوجدات ربخاری کہتے ہیں) لینی بن کے

 (۵) سورہ بقرہ میں ہے کہ نِسَا دُھے مُ حَرْثُ لَکُھے مَ مَ فَانْوُا حَرْثُ کُے اِلّٰ مِشْکُمُ اِلّٰ مِنْ اِلْمُ مِنْ اِلْمُ اَلَٰمُ اِلْمُ الْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

اے اس آیت کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جا آ اسے کہ تہماری عورتیں تہماری کھیتی ہیں بس تم اپنی کھیتی ہی جس طر چا ہوجاؤ' لیکن اس کا سیمے ترجمہ یہ ہے کہ تہماری عورتیں تہماری کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی ہیں جب چا ہوا وُ ''

فأتوا حريثكم إنى شئتم و قدموا لانفسكم. الآيثة، حداثت

باب قوله تعالى نساتكر حرث لكر

مَّى تَعَالِئِ كَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَدِ فَاتُو حَرِبْ كُمُ الْحَدِ فَاتُو حَرِبْ كُم شَرِّتُهُ و قِيلِ مُوا لا نفسكور الآيد.

یہاں اصل کتاب (بخاری) میں خالی حکر جھوٹی ہوئی ہے۔ بعنی لفظ فی کے بعد حمیدی نے

الجسع بين الصحيحين ين كمام في قبلها يعني ابني بيوى كي مشركاه ين یں مگر بہ صیحے نہیں ہے۔ اس روا یہت کو ابن جریر سنے اپنی تفسیریں ابو قلابتہ الرقاشی سے ا نہوں سفے عبدالصمد بن عبدالوارث سے نقل کیا ہے کہ مجھ سے میرے باب نے بیان کیا اور و بال انہول نے یا تیسھا فی المست برداین بیوی سے دُ بری جماع کرسے) تفطیسے بيان كياسه . (عدة القارى شرك بخارى للعلامة العيني مطبوعة قابرو حديث فمبر ١٧٣١) باب فمبر ١٠٠١) يه ربى علامه عينى كى مشرح. اب حافظ ابن مجرعسقلانى كى شرح ملا منطر كيجة، وه منكفة بن، ا بن العربي في سراج المريدين نقل كياسك كد بخارى في ال ا مرین کو تفسیر سافل کیا ہے۔ اور کہا ہے۔ یا تیبھا . اورخالی جگر مجوری ہے۔ اور پیرسئلیمشہورسے اس مومنوع پر محدین شعبان فايك إورى كتاب تصنيف كيها ورمحدين سحنون فيايك جزولكها ما ورثابت كياب ابن عرف کی مدیث عورت سے در بری مجامعت کرنے ہی کے بارے یں ہے۔ مازری نے کہاہے کہ اس سئندیں علمار کے اندراختلاف ہے جولوگ اس کے ملال ہونے کے قائل ہیں ' انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیاہے۔ اور جولوگ اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں وہ بیر کہ کراس سے الگ ہو گئے ہیں کہ یہ آیت اس سبب کے بارسیس نازل ہوئی تھی جو ما بر کی مدیث یں آر ہاہے۔ بعنی یہود یوں بررد کرنے کے لئے جیساکہ دوسری مدیث یں ہ را ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عموم جب کسی خاص سبب پروارد ہوتا ہے تو بعض اصولیوں کے نزدیاب وہ اسی پرمحصورر منتاہے اگرچہ اکٹر اصولیوں کے نزدیک عموم لفظ کا اعتبار بواكرتلب نه كه خصوص سبب كاريه اصول اس بات كامقتضى سے كدية آيت جوازيں جت ہو۔ لیکن بہت سی مدیثیں اس کی ممانعت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ لہذا وہ مدیشیں آ بیت کے عموم کے لئے مختص موجائیں گی ۔ اگرچہ عموم آ بیت کی کسی خبروا مدسے تحصیص کرنے کے بارسی بھی علمار کے اندر اِختلاف ہے اور اسمد مدیث یں سے ایک بڑی جاعت اس طرف گئی ہے۔ بعیدام م بخاری الزبلی بزار سائی اور ابوعلی پیشاپوری وغیرہ کی اس بلسے میں كونى مديث نابت نبيل بهوتى - ( نتح البارى شرح صحح بخارى مصنّف ما فندابن مجرعسقلاني صديث نمبر١٩٣٣، باب نمبر١٠١)

یہاں سے آپ نے دیکھ لیا کہ مافظ ابن مجرکے نزدیک اس مسئلہ میں دکہ عورت سے ڈبریں جاع جائز ہے یا نہیں) اختلاف ہے۔ بعض اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ بعض اسے عرام قرار دیتے ہیں۔ بعض اسے عرام کی مزید تصریح طلاحظہ فرمائے۔ وہ لکھتے ہیں ؛

ابن العربی نے اپی کتاب احکام القرآن بی لکھا ہے۔ الن العربی نے اپی کتاب احکام القرآن بی لکھا مسب اقوال کو ابن شعبان نے اپنی کتاب ہماع النسوال " میں جمع کر دیا ہے اور کس کے جواز کو صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جاعت کی طوف منسوب کیا ہے اور بہت سی رو ایتوں سے امام مالک کی طرف بھی نسبت کی ہے۔ اور ابو بڑا بحصاص نے اپنی کتاب احکام القرآن میں کہا ہے کہ امام مالک کی طرف بھی نسبت کی دجہ سے کر دیتے ہیں۔ مگرامام مالک کی یہ بات اس قد کہ مضراس کی شناعت اور قبح کی وجہ سے کر دیتے ہیں۔ مگرامام مالک کی یہ بات اس قد کہ مشہور ہے کہ ان لوگوں کے انکار سے اس کی نفی نہیں ہوسکتی .

محدن سعد في الوسيمان بوزجاني سنقل كياب كين الم مالك بن الس كي عد ين ما م مالك بن الس كي عد ين معاصر تقا الن سع مجامعت في الد برك بارب يس سوال كيا يجا و ابسي بي ابن القاسم في مريد ما را و و فرايا كما بهي الجي توين اس سع غسل كرك آدم بول. ايسيم بي ابن القاسم في ان سع نقل كياب كه الم مالك فرات سقة ين في سياده وي كونهين پاياجس كي ين دين كه بارب ين بيروى اورا قترار كرسكول اور ده اس كه طال به في بين شكراتا بو يعنى عورت سع اس كه و برين جاع كرف كه بارب ين اس كه بعدام مالك من يعنى عورت سع اس كه و برين جاع كرف كه بارب ين اس كه بعدام مالك في يرقى اور بين في تعديد واضح بوگي اور بين في يت تعديد واضح بوگي اور بين الله من في كا خرب اس بارب يي توامام طحاوي في فرايا مي بين درا بحي شكر بين كرايا من في كو كونته بوت سناب يمن درا بحي شكرين المحكم في بيال كيا كه انهول في امام من في كو كونته بوت سناب كروه و فرات تق كروه في مدين الحكم في بيال كيا كه انهول في امام عوادي مولك كروه و فرات تق كون مديث المت نبين جواد يكس يرب كه ده مطال يا حام بولك يارب نبر المرايا واربي المول في مديث المت نبين جواد و يكس يرب كه ده مطال يا حام بولك يارب يارب نبر المرايا واربي المول في مديث المرت نامي المعادة المين المول في مديث المرت بين مدين المحمد و الميان المول المنامة المين المول في مديث المرت بين مدين المحمد و المنامة المين المول في مديث المرت بين مدين المحمد و المنامة المين المول و المنامة المين المين المرت المرت الميان الم

لیمنی امام مالک تولیقینی طور پراس کے جواز کے قائل تھے اور خود اس پرعمل پیرار اورا مام شافعی کا تیاں تقاکہ یہ ملال ہے۔ حافظ ابنِ مجرنے اس باب بیں امام شافعی کا ایک مناظرہ بھی نقل کیا ہے جوانہوں نے امام اظم کے ایک شاگر دامام محدّ سے کیا تھا۔ وہ سکھتے ہیں :

الم حاكم نے منا قب سف فعی میں ابن الحکم کے طریق سے نقل کیا ہے کہ امام شفی کا ایک مناظرہ مشہورہ ہے ہواسی مسئلہ کے بارے میں امام سف فعی اور امام محد بن الحسیق کے درمیان ہوا۔ ابن الحسیق نے امام سف فعی کے فلان اس امرین استدلال کیا کہ کھیتی توفری ہی میں ہوسکتی ہے توامام سف فعی نے ہوا ہیں کہا کہ اس کامطلب یہ ہوا کہ فرج کے علاوہ باقی سب پکھے حوام ہے۔ امام محد بن الحسن نے اس کومان بیا کہ بال فرج کے علاوہ دوسرے مواقع حوام ہیں۔ اس پرامام سف فعی نے پوچھا مجھے بتا و اگر کوئی شخص ابنی ہوی کی بنٹر لیو کے درمیان یا اس کی کہنیوں کے درمیان مجامعت کرے توکیا یہاں کھیتی ہوگی ؟ امام محد نے کہا کہ نہیں ان جا کہوں پر کھیتی نہیں ہوگی۔ امام سف فعی نے پوچھا کہ ہرحوام ہوگا ؟ امام محد نے کہا کہ نہیں اس سے سور حرام ہوگا ؟ امام محد نے کہا کہ نہیں اس سے سور حرام ہوگا ؟ امام محد نے کہا کہ نہیں اس سے سور حرام ہوگا ؟ امام محد نے کہا کہ نہیں اس سے سور حرام ہوگا ؟ امام محد نے کہا کہ نہیں اس سے سور حرام ہوگا ؟ امام محد نے کہا کہ نہیں اس سے سور حرام ہوگا ؟ امام محد نے کہا کہ نہیں اس سے سور حرام ہوگا ؟ امام مام شنے کہا کہ سن اس کے حوام ہونے کی انہوں نے تولی جدی کہا کہ بین اس کے حوام ہونے کی انہوں نے تولی حدام کے تاکل ہوں کیوں کہ اپنے قولی جدیدیں اس کے حوام ہونے کی انہوں نے تولی حدام کے تاکل ہوں کیوں کہ اپنے قولی جدیدیں اس کے حوام ہونے کی انہوں نے تولی حدام کو تاکس کے تاکل ہوں کیوں کہا ہے تولی جدیدیں اس کے حوام ہونے کی انہوں نے تولی حوام ہونے کی انہوں کے حوام ہونے کی انہوں نے تولی حدام کے تاکل ہوں کیوں کہ اپنے تولی جدیدیں اس کے حوام ہونے کی انہوں نے تولی حدام کو تاکس کی تولی کی انہوں نے تولی حدام کو تاکس کو تاکس کے تولی حدام کو تاکس کی تاکس کی تولی کی کو تاکس کی تاکس کی تاکس کی تاکس کیوں کہ اپنے تولی جدیدیں اس کے حوام ہونے کی انہوں نے تولی جدیدیں اس کے حوام ہونے کی انہوں نے تولی جدیدیں اس کے حوام ہونے کی انہوں نے تولی خوام ہونے کی تاکس کی تولی خوام ہونے کی تاکس کی تولی خوام ہونے کی تو

کی ہے۔ (فق اباری شرح می مح بخاری معنف ابن جرعسقلانی حدیث نبر ۱۹۳۳) باب نبر ۱۹ انہیں بھی پرط معنف ابن جرعسقلانی حدیث نبر ۱۹۳۳) باب نبر ۱۹ انہیں بھی پرط معنف ابن ہو حدیث بخار سی میں آئی ہیں انہیں بھی پرط معنف اور اُس حدیث کی مت مرح میں ہمارے المرنے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ بھی آپ کی نظروں سے گذرہ کی اُس کے بعد فیصلہ آپ نود فرمایی جے کہ کیا اس تفسیر کورسول اسٹد کی طرف منسوب کیا جاستی اور قرآن کو اس قسم کی حدیثوں کی رُوسے مجھا سکتا !

اسايان والوا ان پاكيزه بحيزول كوجنهي الترفي تهمارس سلة علال قرار دياسك حسرا بات صاف ہے کہ دین میں نود ساختہ یا بندیوں کی *زہنے وں بن اینے آ*پ کومت جکڑو۔ یا بندی ہن*ی مدو* ا کی ضروری ہے جنہیں خدانے متعین کیا ہے۔ اب اس آیت کی وہ تفییر پھنے مور ا جو بخاری دکتاب التفسیر) میں بیان ہوتی ہے . لکھاہے ،

عبدا دار در مسعود را وی بین که مم رسول اسد صلی استرعلیه وستم کے إل جهادی شرک يقها ورسمار سے سائھ عورتيں نه تقيس . (اور عور تول سے جدائي کی بردا شب نه موتی تھي بوج سرارت ا در قوتت کے) توہم نے عرض کیا کہ آیا ہم خصتی ہوجا بیں آپ نے منع فرمایا اور کھیر ا جازت دے دی کہ عورت سے مقوری یا زیادہ دن مقرر کرکے جس یں عورت راضی ہونکاح كرلو (تأكداس فعل يعنى خصتى بوسف سع بيحو) اورنسكاه بدكسى يرمذ يرسداور بهريد أيست بر هی ر (صیح بخاری جدد وم مطبوع مکتبررحانیدارد و با زار لا بور صلیم محدیث نمبر۱٬۲۳ باب نمبر۱٬۲۳)

ا س حدیث کی رُوست متعه کی اجازت کھی مل گئی! بخاری (کتاب النکاح). العارث المريث المديث مديث المارك

سسلم بن اکوع کہتے ہیں کہ ہم ایک لسٹ کریں کھے ( بوحنین پرگیا تھا ) دسول اسٹر سنے ہمارے پاکسس آگرارشا و فرمایا کہ تہیں متعہ کرنے کی اجازت ہے۔ تم متعہ کر ہو۔

(۱) صبح بخاری اُرد د ترجمهٔ مبلاسوم صفحه ۱۵ مطبوعه مکتبه رحانیهٔ ارد و بازارلام در مدیث نمبر ۱۸ باب نمبر ۱۷ م ۲۶ متع مسلم مع شرح نودی ارد د مجارم صلا ۱ کتاب النگاح ، طالع کرد ه نعاتی کتب خانهٔ ارد و بآزار کلام در) د و مسری روا بیت می سبے:

سسلم بن اکوع رسول اسٹرسے روا سے کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جومرد اورعورت آپس يس موافق بهوجاين توتين شب ك بالهي عشرت كرناجا زنهد عيرا كروه زياده رساجاب ادرکم کرنا تووه مخیّاری . والعثاً /

اس كى تفصيل مين صيح مسلم كى ايك روايت كمي ديكھتے جائے. لكھاہے. مسبره جهنی کی روایت ہے کہ حضور سفے متعد کی اجازت دی تو میں اور ایک اور شخص بنی عامر کی ایک عورت کے پاس استھے گئے اوراس سے اپنی تواش کااظهارکیا۔ اس نے اپنی اُبوت کے متعلق دریا فت کیا۔ بیں نے کہا کہ میں اپنی چا در دول گا۔

میرے رائتی نے کہا کہ وہ بھی اپنی چا دردے گا۔ اس کی چا در میری چا درسے ابھی تھی بسیکن

میں اس کی برنب ہت ہوان تھا، وہ عورت جب اس کی چا در کی طرف د بھی تھی تو اس کی طرف

بائل ہوجاتی تھی۔ اور جب میری طرف د بھی تو مجھے لپندگرتی۔ بالآخو اس نے کہا گرتم اور تہماری

چا در میرے لئے کافی ہے۔ چنا پخر تین روز تک بین اس کے پاس رہا۔" (مین مائن شرع فودی ارد جلد چارم) مگلے گئے۔

آپ نود فیصلہ کیجئے کہ کیاان تفسیری روایا ہے کو کسی صورت میں بھی حضور نبتی اکرم کی وات گرامی کی طرف میں میں جا برکتا ہے ؟

(۱) سورة مائده یس ہے کہ قیامت کے دن اندتعالیٰ صفرت میسئی سے کہیں گے کہ م نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ وہ بھے اور تہاری والدہ کومعود بنالیں ؟ اس کے بواب میں حضرت میسئی کہیں گے کہ معاذاللہ ایس ایسائس طرح کہرسکتا تھا۔ میں نے توانیس بہی تفقین کی تھی کہ وہ میر سے اور اپنے رب ہی کو اپنا اللہ انیں ۔ د گذات عَلَیٰ ہُون گُذُت اَنْتَ الرَّقِیْتِ عَلَیْهِمْ اللهٰ گُذُتُ عَلَیْهُمْ کُون عَلیْ اللهٰ کہ ہُون کے کہ میں ان میں را ان میں ان کی نگرانی کرتا را (کہ وہ غلط استدانعتیار نہ کریں) لیکن جب تو فرات وے دی تو بھر تو خود ال بر نگران تھا) میری عدم موجود گی میں جو کچھ انہوں نے کیا میں اس کی خصور فوات وے دی تو بھر تو خود ال بر نگران تھا) میری عدم موجود گی میں جو کچھ انہوں نے کیا میں اس آ بیت نے معالیٰ معالیٰ اس آ میت کی تفسیریں (بخاری کاب انتفسیریں) جو مدیث بیان موفی ہے اسے ملاحظہ کے تعد ما موجود گی میں بات کس قدر واضح ہے لیکن اس آ بیت موفی ہے اس موجود گی میں بول کے تفسیریں (بخاری کتاب انتفسیریں) جو مدیث بیان موفی ہے اسے ملاحظہ کے تو مکھا ہے :

ابن عباسن را وی بین که رسول فدا صلی انته علیه وستم نے یہ خطبہ پڑھا کہ لمد اوگو! تم انته کی طرف نظر بیر سنگے بدن الل فقد المفات جا وَسگه . کھرآب نے یہ آیت گھا بکا أَ فَا اَقَالَ خَلْقِ نَعْجِیدُ مِنْ الله عَدْنَ الله عَلَمْ الله عَلَمَ الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عليه وستم في الله وستم الله عليه وستم الله وستم في الله وستم الله وست

سب سے پہلے ابراہیم کوکیرے بینائے جائی گے اور آگاہ ہو کہ جند آ دمی میری امت کے

لاستجایش کے اور فرسٹے ان کو دوزئ کی طرف لے جائیں گے۔ اس وقت یمی کہوں گا۔ اے
دب! یہ بہرے صحابی ہیں۔ (انڈ کی جانب سے) ہدا آسے گی تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد
کیا کیا۔ اس وقت یم بھی عیلئی کی طرح سے کہوں گا (گذش سے کی ہوٹ مشہدی آ۔ (الآیہ) بھر
امٹد کی جانب سے ندا ہوگی کہ یہ لوگ تیرے (محسمد کے) جدا ہونے کے بعد ہی مرتد ہو
گئے ہتے ۔ (میسی بخاری مطبوء کمتر رحانی اردوبازا را لاہوز جلد دوم منش مدین فر ۱۳۲۷ ، باب فرد، اور ایسا کھے دیروائٹ مے ایکی آ ہے۔ تصور بھی کرسکتے ہیں کہ ایسا کھے دیروائٹ منے فرایا ہوگا!

(۸) سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف گی بتائی ہوئی خواب کی تعبیر باد شاہ نے سنی تو وہ آ ہے کے حسرت وسف کو اپنے پاکسس میں میں کامعتبرت کامعتبرت ہوگیا اور اس نے حضرت یوسف کو اپنے پاکسس میں میں بیوسٹ کو اپنے پاکسس میں میں بیوسٹ کی بلائیسی الرکھیں ا

رسول امترف فرمایا که اگرین درف برانسان کی طرح برمول قدخلفین دمها، توربانی کے حکم کو صرور قبول کر لیتنار (مبح بخاری تفییر مودت درف مطوع کمتر ایجان مودد و ۱۹۸۰ باب ۲۳۷ صدیف نمبر ۱۸۰۰) پر روایت بیکار بیکار کر کمید دم بی سے کہ یہ کسی بیمودی کی وضع کردہ ہے تاکداس سے ان کے ایک نبی احصر یورہ نے ) کاکردار بلندنظراً سے اور اس کے مقابلہ میں نبی اکرم کامقام (معاذات کر) بست ہوجائے لیکن اسے نسوب رسول انڈ کی طرف کیا گیا ہے۔

روایت کو دیمه کرآب کی نگابی او پر امحظ سکتی بی ؟ سوره سجریں ہے:-

وَ لَقَالُ عَلِمْنَا الْمُسْتَقُورِ مِنْنَ مِنْكُوْ وَلَقَلُ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِ بْنَ ٥٠ [تَ

ى بَكَ هُوَ يَعْنُكُوهُمْ إِنَّهُ كُوكُمُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ ٥ (١٥/٢٣-١٥)

ا ورسم الكون كومجى جاسنة بي اور بكيلول كومجى جانة بير اورتيرارب البين المفاكركا. وه

متحمت دالا عمروالاست.

اس آیت کامفہوم واضح ہے کہ املہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو پہلے ہوگزرے ہیں اور انہیں جو آنے والے ہیں ا میدان حشریں جمح کرے کا اسی فہوم کی ایک اور آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فیل اِن الْحَدِیْنَ وَ الْحُرِیْنَ وَ لَهُ خِوِیْنَ وَ لَمَحْجُمُوعُونَ اللّٰ اِلَیٰ

مِيْقَاتِ يَوْمِ مِّعُلُوْمٍ ٥ (٥٠- ٢٩/٢٥)

کہدے کہ بہلے اور پیجیلے مزور متعینہ دن کی میعاد پر جمع کئے جائیں گے۔ اب سنیئے کہ روایت کی روسے (سورہ مجرکی ان آیات کی) تفسیر کیا ہے۔ جامع تر مذی میں مصرت ابن عباس ا

کی روایت ہے کہ:

ایک حین ترین عورت (مسجدی) رسول انتد کے پیچیے نماز بڑھنے آیا کرتی تھی صحابہ یں سے کھولاگ توآگے کی صف یں بڑھ جاتے تھے تاکہ اسے نہ دیکیں بیکن کھے لوگ پیچیے کی صف یں شرکے ہوتے احتے اور رکوع کی حالت میں بغل کے نیچے کی طرف سے اسے جھائےتے رہتے تھے۔ اس پر انتد نے یہ آیت آثاری که هم تم ین انگلول کو بھی جانتے ہیں اور پچھیوں کو بھی۔

(جامع ترمذي أردو اجلددوم صوب مطبوعه دارالاشاعت اردوبازار كرايي)

گویا یه روایات خداکی طرف سع جریل این کی وساطت سع صنور پر نازل بونی تنیس!



## متعماوراماوس

شیعہ حضرات ایک مسئلہ کے قائل ہیں بصے متعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی مرد اور عورت کا وقتی طور پرمبا شرت کے لئے نکاح کر لینا ، اور اس عورت کو اس جنسی تعلق کا معاوصہ دے دینا۔ اس وقت معینہ کے گزرجانے کے بعد (نواہ وہ ایک ہی مبا شرت کے لئے ہو)" یہ نکاح" نود بخود فسخ ہوجا تا ہے۔ اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک متعہ جائز نہیں ہے۔

سنی اورسفید (یامسلما نوب کے دوسرے فرقول) کے متعلق ہمادا مسلک باسکل داضی ہے۔ مت آن برنمیں مریح فرقہ بندی کو بشرک قرار دیتا ہے۔ جب رسول افٹد نے فالص قرآن کی بنیادوں پر دین کا نظام قائم فرمایا تقاتوا مت بین کسی فرقے کا وجود نہ تقا۔ لہٰذا ہمادا تعلق کسی فرقے سے نہیں ۔ بنا بری اس مسئلہ بیں بھی ہمیں اس سے بحث نہیں کو اس باب بین سنی کیا کہتے ہیں اورسفیعہ کیا ،جس مقصد کے لئے ہم نے متعہ کا ذکر کیا ہے وہ کچھا ورسیت ہم نے کہا یہ ہے کہ سنی مصرات متعہ کو ناجا کر قرار دیتے ہیں کبول کہ ان کے نزدیک اس بین اور زنا میں مرف لفظی فرق ہے۔ حقیقت دونوں کی ایک ہے۔ لہٰذا سنی اس امر کا تصورت کھی نہیں کر سکتے کہ (معاذا بند) دسول افٹد متعہ کا حکم دے سکتے ہے ، یا صحابہ کہار متعہ کیا کہتے ہے۔

سیکن دیکھے کو خودستیوں کے ہاں کے مستندا مادیث کے مجموعے اور تفیر کی کتابی اس باب بی کیا گہتی ہیں بستید عرصہ کا تصنیعت کردہ ایک رسالہ ہے" متعدا در اسسلام" کہتی ہیں بہنوں نے بشروع سے اخیر تک سنیول کی احادیث اور تفاسیرسے ثابت کیا ہے کہ متعد کی اجازت خود رسول احتیا میں انہوں نے شروع سے اخیر تک سنیول کی احادیث اور تفاسیرسے ثابت کیا ہے کہ متعد کی اجازت خود رسول احتی احتیا اور فقہائے مکتر اس کو برستورجا کر قرار

دیتے رہے۔ واضح رہے کہ ہم ان احا دیث کو صبح نہیں مانے۔ اس لئے نہیں کہ یہ سنیوں کے خلاف جاتی ہیں ;

بلکہ اس لئے کہ ہماری بھیرت کے مطابق یہ قرآن کرم کی واضح تعلیم کے خلاف جاتی ہیں اور ہجو نکر رسول استدکا کوئی
قول یا عمل قرآن کرم کے خلاف ہو نہیں سکتا اس لئے ہمارے نزدیک یہ روایات صبح نہیں۔ میکن یہ نیوں کی
حدیث کی اُن کتا بول میں موجود ہیں جنہیں وہ مستند مانتے ہیں۔ پہلے ان روایات کو دیکھے جن میں بتایا گیاہے
کہ رسول احد صلی اسلاملیہ وستم نے (معاذ احد) خود متعہ کی اجازت دی تھی اِ کھے اجازت وی تھی جنود صحائب

سنیول کی سب سے معتبر کما ب بخاری شرایت ہے بھے اصح الکتب بعد کما ب امترکا ورج دیا جاتا اس میں (جندد وم) صفاع مطبوعہ کرزن گزش پرلیس دہلی وجلدسوم صلایا مطبوعه مصر) حسب ذیل حدیث بدیر

یبی روایت مسندا مام ابی عبدات محدبن اورس شافعی مطبوعه مصره کلی یس بھی ہے۔ نیس خر شخ الاسلام امام ابن یمید کے دا دا نے منتقی الاخباری اس روایت کومتفق علیہ قرار دیا ہے۔ اور صاحب کنزالعمال

(صصف عمر) نے مکھاہے کہ اما م طری نے تہذیب الآثار میں اس کی تخریج کی ہے۔ دوسری صدیث صیح بخاری (مطبوعه د بلی جلد ، صیای ومعر جلد، صفالی مند) میں اول درج ہے : جا بربن عبدا دلله ا ورسلمه بن الاكوح كابيان سے كه مم ايك لست كريس تھے كہ حضور كا فرسسناده تنخص بمارسه بكس آياا وراس في كها كتمبين اجازت دى كئ به كم تعمرود اب تم متعد كرسيكة بهو. (ميح سلم يع شرح نودى جديهام مال كتاب انكاح شائع كرده نعماني كتب ان اددوبازار الابور) صیح مسلم (صنص ) میں اس روایت کے الفاظیہ ہیں کہ حصنور کے منادی کرنے ولیے نے آکراعلان کیا کے تم لوگوں کومتعہ کرسنے کی اجازت وی گئی ہے۔ دوسری روایت امسلم صافعی) یں ہے کہ حضور نے خود تشرایت لا كرمتنعه كى اجا زمنت كا اعلان فرمايا. (صيمح بخارئ جدرو) مطبوعه كمتبه رحمانيه لا بودُ صفحه ۴۴٬ ۹۴٬ ۹۴٬ باب ۳۵٬۳۵٬ مديث نمبر ۱۹ در ۹۷) میسری مدیث بخاری (مطبوعه د بلی جلدان صفحه ۱۷ وصر جلدم صف ) یس یول سے ۱ سلم بن اکوع کی روایت ہے کہ مصنور نے فرایا کہ جومرد و عورت آپس میں قرار دا د کر این تو مین را تول مک ان کی مباشرت کی میعاد مونی چاہیئے۔ اس کے بعد اگردہ چاہیں تواس مگ<sup>ت</sup> میں اصا فه کرلیں۔ ا دراگرجا ہیں توجدانی اختیار کرلیں۔ دایصاً ) صیح بخاری مورسوم مطبوعہ مکتبہ رحانیہ کا ہورُصفی ۱۹۴۵ صحیح مسلم (مطبوعه دبلی صا<u>ه ب</u>ع) میں ہے کہ حصنور نے جنگ اوطاس والے سال میں دن کے میعادی متعہ كى اجازست دى يېې روايت جمع الفوائد سنن وارقطنى اوركنزالعمال يس كمى به. اب ذرااس كى تفصيل سيني صحيح مسلم (مطبوعه د بلى صفحراه) يسبع: سبرهٔ جہنی کی روایت ہے کہ مصنور نے متعہ کی اجازت دی تویس ا درایک بنی عامر کی ایک عورت کے پاکسس اسکھے سکتے اور اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے اپنی اجرت كمتعتق دريا فت كياريس في كهاكمين اپني جا در دول كار ميرسدسائقي في كهاكه ده اپني چا در دیے گا۔ اس کی چا درمیری چا درسے انجھی تھی۔ نیکن پس اس کی نسبت ہوا ن تھا۔ وہ خور جِب اس کی چادر کی طرف دیمیتی تقی تواس کی طرف ماکل ہوجاتی تھی اور جب میری طرف دیکھتی تو مجھے پسندکرتی . بالا خراس نے کہا کہ تم اور تمہاری چا درمیر سے لئے کانی ہے بچنائجہ جبائجہ ہے۔ بہتائجہ جبائجہ تین روز تکسین اس کے پکسس رہا۔ (صح مسلم عرض فودی جادجہ ہم مثلاً کیا ہدا اسکاح ، ٹائع کردہ نعانی نے خور فسسر مایا آ ہے نے کہ جناب امام مسلم نیشیا پوری صحابہ کہا تا کا کیا نقت کیسنچے رہے ہیں (استعفرانشہ سے خور فسسر مایا آ ہے کہ جناب امام مسلم نیشیا پوری صحابہ کہا تا کا کیا نقت کیسنچے رہے ہیں (استعفرانشہ سے

استغفراميُّد).

کنزانعمال (مبلد ۸، مهوس) پس سبره کی روابیت ان الفاظیس ہے کہ جحترالوداعیں بجر جب ہم مکتر معظمہ پہنچے نوخا نہ کعبد کاطوا دن کیا اورصفا اورمروه کے درمیان سعی کی ۔ پھر معنور نے ہمیں عور توں سے متعہ کرنے کی اجازت دی ۔ ہم نے آکرعرض کیا کہ عورتیں متعہ کے لئے راضی نہیں ہوتیں جب کے کوئی میعا دمقستر نہ کی جائے ۔ حصور نے فرایا کہ میعا دمقستر نہ کی جائے ۔ حصور نے فرایا کہ میعا مقرد کرکے متعہ کرو۔

(کنزالاعمال مطبوعہ حدرآباد ، جلابات میں میں ا

آب نے دیکھاکہ ہمارے راویوں کے بیان کے مطابق نبی اکرم اپنے آخری جے یں صحابہ کو کیا تعلیم دے

سهم. (اللهم اغفرلنا اللهم اغفرلنا).

اہل سنت والبحاعت صنات کی دافعت (DEFENCE) یہ ہوتی ہے کہ صنور نے بے شک متعہ کی اجازت دی تھی۔ لیکن بعد بیں اس کی ممانعت فرا دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے جی بین نوش ہو لیتے ہیں کہ ہم نے اس لام کے ماسے ہیں ہوسے ہیں کہ ہم نے اس لام کے ماسے سے ایک بہت بڑے کانک کے شیکے کو دھودیا۔ لیکن یہ سادہ لوح اتنا نہیں سیمے کہ جورسول اس ال اول کے بیان کے مطابق ) اپنی نبوت کے آخری سالول تک متعہ جیسے فعل کی اجازت دیتے ہے 'اس رسول کے متعتق (معاذات دیتے ہے 'اس رسول کے متعتق (معاذات دیتے ہے 'اس کے متعتق (معاذات دیتے ہے 'اس کی اجازت کی ایک اول کی اجازت دیتے ہے 'اس کی سول کے متعتق (معاذات دیتے ہے 'اس کی ایک اول کی دیا کیا دائے تا تم کرے گا ؟

ایک دلیسب بات به بهی بدی کمتعد کی ممانعت کی جس قدر روایات بی ان بی ایسا تصناور کمه دیاگیا به که سویت و الاا دلیم ایسا تصناور کمه دیاگیا به که سویت والاا دلا مختص بی کیجنس جائے که یه کیا پریشان کن روایات بی مثلاً کنزانعمال ٔ جلد ۴ مصل می ایک بهی راوی د مبروجهنی سے جن کی روایات او پرگزر دی جی بی کرحضور نفه متعد کی اجازت سجته الوداع می دی متنی - بی راوی د مبروجهنی سے بین می می سے بی می می سے بین مختلف دوایات بی جن بی سے

ایک بیں ہے کہ حضور نے خیبر کے دن متعہ کی مما نعت فرائی۔ دوسری بیں ہے کہ حصنور نے فتح مکتر کے دن ممانعت فرائی۔ اور تیسری بیں ہے کہ آپ نے ججۃ الود اع بیں ممانعت فرائی۔

بیکن شرح مسلم نو دی دمطبوعه د بلی جلداً صنف ) یں اسخق بن را شد کی روایت ہے کہ حنور نے جنگب تبوک میں متعہ سے منع فرایا .

اندازه فرمایا آب نے کہ کس طرح کثرتِ تعبیرے نواب کو پرئینان کیا گیا ہے ' جنانچہ اس کا علی یہ سوچا گیا کہ یوں سمجھنا جا ہے کہ متعبد ایک سے زیادہ مرتبہ جا کز قرار دیا گیا اور ایک سے زیادہ مرتبہ اس کی ممانعت کی گئی کہ یوں سمجھنا جا ہے کہ کہ متعبد ایک سے زیادہ مرتبہ اس کی ممانعت کی گئی کے پرنوں دوایات میج مسلم مع شرح نودئ ٹائے کردہ نعانی کتب فانہ لا ہور جارجہ ارم کے صفحات ۱۳ تا ۱۹ میں میں درج ہیں ۔

بد بینانجرا ما مسلم سف اس بات کاعنوان بی بدقام کیاہد ؛

باب نكاح المتعه وبيان انه البيج نعر نسخ واستقر تحريمة الى يوهر ألقيبا منه. (ميخ سم شرح أوى جديهام ملك كتاب النكاح شائع كرده نعانى كتب نعاز الابور) باب نكاح متعداس ابرك بيان بي كدوه مباح عقا بهرمنسوخ بؤا. كهرمباح بوا دراس کے بعد بھرمنسونے ہوًا اور بھرقیامت کے کے سلتاس کی حرمت قائم رہی۔

چلتے! ایک بات توسط ہوئی کر حضور نے جب آخری بارمتعہ کی ممانعت فرما دی تو بھروہ قیامت ک

سيكن عقبرسيت إسى مي مسلم كرجس في اوير لكهاب كر مضور كى زند كى ين متعد قيامت ك ك ك سك حرام ہوگیا) کچے ورق آگے اللے اور دیکھنے کہ ان بس کیا نظر آتا ہے۔ جددا صافت بردرج ہے: عطاکی روایت ہے کہ جا بربن غیدا دیڑھ وے الادے سے مگر معظمہ آئے توہم ال کی المآقا كوسكة اورمختلف توگول سفه ان سيرسوالات دريا فت كے. كيم متعه كاذكرآيا توانهول نے كهاكه إل! مم وكول في عهد رسول الله ورعهد الوبكرة اورعهد عمرة بن برا برمتع كيا بعد (المعناصل) ينحف إرسول الشد صلى الشدعليدوستم است قيامت تك حرام قرارد \_ يحك بي سيكن صحابه كبار وصفرت عمر سکے زمانہ کک متعد کے جارہے ہیں (معاداتد) اسی سلمیں ووسری روایت یول آئی ہے:

ابوالزبيركابيان ہے كہ يسف جابربن عبدان الديم كوكستے ہوئے سناكه مم اوك برابرايك معتى بعربتويا أفي كے عوض ميں متعدكرتے رسے ہيں جناب رسالت ما ب كے زماينے ين اور مصنرت أبوبكو في كذرا في مين بهال ك كر مصنرت عرف في عروبن مرميث والي والع یں اس کی ممانعست کی۔ (ايعناً مِلرجِبارمُ ومكار)

كنزالعمال بي اس كي اجرت "ايك بياله بعرستو" للهي هداس كي تائيد فتح الباري ( مشرح بخاري )

كنزالعمال دصيف ) ين اس كي تفصيل مجي الاستظر فرلميت استحرير بهد ا ام عبدالمند بنت ابى فننيحه كى روايت سے كدايك آدمىست ايا اوران كيمكاني قیام کیا. اس نے کہا کہ بغیرعورت کے مجھے سکیعن سے تم میرسے لئے کوئی حورت الاش کرو۔

اجهاجدانی اختیار کروتا که نماح اور مسافحت (دنا) یس تمیز موسع دکنزالاعال بعد مطبوع بیراً بادادی ایس مجابی کا فرکر کھا۔ مندرجہ بالا روایت یس ایک صحابی کا فرکر کھا۔ مندرجہ بالا روایت یس ایک صحابی کا فرکر کھا۔ مندرجہ بالا روایت یس ایک صحابی کا فرکر کھی کی ایس ایم بالکن ایس کارخیر " یس کس قدر مدد کی دیاا دفتہ تو بر) سیکن اسی پراکتفا کھوڑا ہے . فرا آ گے بھی پر شیعتے کہ وہ انگاموں سے اوجبل ہو لیکن ایسا کرنے سے بہتے کہ وہ اپنا مند جھیا ہے کہ اب فرا آ رہا ہے حضرت ابو بحرید کی صاحبزاد می حضرت ما جائے . مثر مسے کہتے کہ وہ اپنا مند جھیا ہے کہ اب فرا آ رہا ہے حضرت ابو بحرید کی صاحبزاد می حضرت عائی مائے اللہ اللہ تعالی عائی است مار فات النطاقین رضی اللہ تعالی عائی اللہ تعالی عائی بن کی تفسیر علم ری (صفحال ) یس وہ اللہ کا معاہد و تو بر انوبر انوبر

 (ذاد المعاد صرى في خيرالعباد معدا مواي

سے پوچھو"

بليةى مت قبل حن ا دكنت نسيا منسيا

بہرمال بہاں سے یہ معلوم ہواکہ رسول افتہ نے متعہ کی ممانعت کی تھی یا بہیں کی تھی الیکن صفرت عرضے اسے صرور بندکر دیا۔ جنانچہ زاوا لمعاد (ابن قیم جلدا وسلال) میں ہے کہ صفرت عرضے فرایاکہ دومتعہ سے جو رسول افتہ کے زامانے میں رائج نے بیکن میں انہیں بندگرتا ہوں۔ ایک متعہ جج اور دوم راعور توں سے ماتھ "آپ کواطینان ہوگیا ہوگا کہ چلئے اس صفرت عرضے زانے ہی میں سہی۔ یہ لغویت توجہم ہوئی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ؟ وہ سازش ہی کیا ہواس طرح ختم ہوجائے اابھی سلسلہ آگے بھی چلتا ہے۔ جنائچہ فتح الب اری دیشرے میں بخاری جلد اور مثل برہے۔

ابن عبدالبرنے کہاہے کہ ابن عباس کے تمام اصحاب جو ابل کمر اور بین سے منے بواز متعہ کے قائل سے اللہ بھار متعہ کے قائل سے دائل میں سے طاق س اور سعید بن جبیرا ورعطار اور

لیکن تھہرسیتے۔ ابھی تک معاملہ صرف روایات کے محدود تھا۔ قرآن سامنے نہیں آیا تھا۔ اب و پیھنے کہ

اس سلسله میں کس طرح قرآن کو بھی سائھ ہی لیسٹنے کی کوسٹ ش کی گئی ہے۔

ام مطری کی تفسیرابل سنت والبحاعت کے بال ام التفاسیر کہلاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی مدون تفسیر ام مطری کی تفسیر اس سے پہلی مدون تفسیر ہے۔ بعد کی تفسیر سے بیان مقبری متعد کی سندس ہے۔ بعد کی تمام تفسیری قریب قریب اسی کے تنبع میں اکمنی تئیں۔ دیکھئے کہ حضرت امام طری متعد کی سندس طرح لاتے ہیں۔ وہ تکھتے ہیں،

ا بوٹا بت کا بیان ہے کہ ابن عباس نے مجھے ایک مصحف دیاا در کہا کہ یہ ابی بن کعب کی اوٹا بت کا بیان ہے کہ ابن عباس نے مجھے ایک مصحف دیاا در کہا کہ یہ ابی بن کعب کی خرات کے مطابق ہے دیجی بن عیلی جو اس دوا بت کے ناقل ہیں۔ نصیر بن ابی الاشعد نے اس کی اس کی میں لکھا ہے کہ فیما استم تعدم ب

مدهن الى اجل مسهى (يعنى تم عورتول معمنعدكرد ايك ميعادِمقرره ك لية). الونضره كى دوايت سب كدين سفي ابن عباس سيمتعد كمتعتق دريا فت كيا. انبول في كما كدكياتم سورة نسآركى ظاوت نبي كرية. ين في كما كيون نبي وكما بهراس مي يه آيت بنیں پڑھاکہتے کہ نما استمنعتم به منهن الی اجل مسمی ... یں نے کہ بنیں مين اگراس طرح پرطعتا ہوتا تو آپ سے دریا فت کیول کرتا ، انہوں نے کہا اچھا تومعلوم ہونا جا۔ كداصلى آيت يونبى ہے عبدالاعلى كى روايت يس بھى ابونطرہ سے نقل ہے كريس في ابن عباس كمامنية يت برصى فما استمتعنوب منهن ابن عباس في الله اجل مسهمی میں نے کہا کہ میں تواس طرح بہیں پڑھتا۔ ابنوں نے تین مرتبہ کہا خداکی قسم خدانے اسی طرح نازل کیا ہے۔ ابواسی کی روایت ہے کہ ابن عباس نے پڑھا فعا استمتعت جه منهن الی اجلمسهی پایخویں روایت شعید کی ہے۔ اور اس میں بھی ابواسخت سے ہی دوایت ہے۔ قیادہ کا بیان ہے کہ ابی بن کعب کی قرأت میں یوں ہے۔ فیما استمتع تع به منهن الى اجل مسهى عروبن مره كى دوايت ہے كديس في سعيد بن جبركو يراحة سنا فيما استمتعتم به منهن الى اجل مسلمى (تفيرطري سورت النسار آيست ٢٠٠١) یه اقتباکس کسی سنیعه بزرگ کی کتاب کا نہیں۔ بلکرسستیوں کے جلیل القدرا مام طبری کی تفسیر کا ہے۔

اے اس کی تفعیل اس مضمون میں دیکھے بجس کا عنوان ہے۔ " قرآن کریم روایات کے آئینے میں "

ادرجن حفزات کی طرف یہ روایات منسوب ہیں وہ بلند پایہ صحابی ہیں جو تسمیں کھا کھا کر کہد رہے کہ یہ آیت اس طرح از ل از ل نہیں ہوئی تھی جس طرح قرآن ہیں درج ہے۔ بلکہ اس اضافہ کے ساتھ نازل ہوئی تھی جس سے متعہ کا بھاز تا ' ہوتا تھا۔ خور کیا آیہ نے کہ بات کہاں سے کہاں بہنچ رہی ہے۔

تصریجات بالاست آب و یکھے کرسنیوں کی ہنا بت معتبر کتب دوایات اور ستند تفاسیری خدا سول معتبر کتب دوایات اور ستند تفاسیری خدا سول صحابه ابت البین وغیرہ کی کس قسم کی تصویریں سامنے آتی ہیں. ان روایات اور تفاسیر کی روسے بیٹا ہت کوسنے کی گئی ہے کہ کوسٹ ش کی گئی ہے کہ

 ن) جوایات قرآن میں درج بیں وہ اسی شکل میں نازل نہیں ہوئی تھیں بلکہ مختلف صحائبہ کی قرآنوں کی دوسے ان کی تنزیلی شکلیں کچھا ورتھیں۔

(ii) نوورسول الله نے صحابہ کو معنی مجربو یا آئے کے عوض میں عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی اور بیرا جازت نبوت کے آخری وور تک جاری رہی .

(۱) ای جدر سالت آب ورعدر صحابی کے اسلامی معاشرہ میں متعدمام کقا۔ اور اس میں کسی سے ک جمجائے عسوس نہیں ہوتی تھی ندمردوں کو نہ عور توں کو .

(۷) حصر من عرض فر متعب کو بندکر دیا۔ ایکن اسس کے با وجود صحابہ تابعین اور فقهائے مکتر اسے جا ترسیحے رہے۔

۱۷۱۱ درجنهون نے است طوعاً وکر ما ناجا ترسمجها وه مجى ير کتے رسبے که عرض فعالی ايک بېست برسمی د مهند کوروک دیا.

چناسنچه قاضی ننارا ملدیانی بنی اینی تفسیمنظهری (منطط) مس لکھنے ہیں کہ ا

میدت عبدالرزاتی نے اپنی کتاب ی ابن جو بجے سے اور انہوں نے عطی اسے دوایت کی ہے کہ ابن عبرالرزاتی نے اپنی کتاب ی کہ متعد کا جائز ہونا فداکی طرف سے اپنے بندول بر محمدت کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر عمر شرف کسس کی مما نعست نہ کردی ہوتی توکیمی کوزنا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ (تفیم ظہری ارد و جارسوم) موا (سورت النسام) شائع کوده دارالاشاعت کراچی).

کیاآ ہے کسی طرح بھی یا ورکرنے کو تیار ہیں کہ یہ احادیث واقعی رسول اللہ کی ہوسکتی ہیں۔ پھر من رکھتے کہ یہ احادیث ماحادیث کی تعدید کی تعدید



نوط امتعرکے بارسے میں بہتمام احادیث ہو مختلف کتب حدیث سے بیش کی گئی ہیں وہ سب صحیح سلم مع مشرح نودی کی جلد بہادم کی کماب النکاح میں صفحہ ۱۲ تا ۲۲ یکجا لمتی ہیں۔ حدیث کی برکتاب انعمانی کتب خانہ اردو بازار کلا ہور کی جانب سے شائع کی گئی ہے۔

# معرول چرند. (امادیث کی روسے)

اسلام نام ہے نظام خداوندی کے مطابی زندگی بسر کرنے کا۔ جیب جاعب مومنین اس نظام کے قیام کے ساتے اکھتی ہے قو دنیا بھرکی مفاد پرست قرتیں چاروں طرف سے اس کی مخالفت کے لئے بچوم کرکے اُمن نہ آتی ہیں۔ اس جاعت کو ان تمام قرتوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ نظام ہے کہ اس نظام کے قائم کرنے اور اُسے تھ کم رکھنے کے لئے مسلسل سعی وعمل اور پہم جدوجہد کی ضرورت ہوگی۔ اس لئے مؤمن کی زندگی مسلسل جہاد کی رکھنے کے لئے مسلسل سعی وعمل اور پہم جدوجہد کی ضرورت ہوگی۔ اس لئے مؤمن کی زندگی مسلسل جہاد کی زندگی ہوتی ہے۔ بہی وہ مجاہدانہ سسے مرمیاں اور سب ہیا نہ کو ششیں ہیں جن کے بعدایک عبد مؤمن کو جنت ما ہی کے منازی کو منازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کرم ملتی ہے۔ بولوگ سمجھتے ہیں کہ جنت یونہی بیٹے بھلے بھلے مل جاتی ہے۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کرم منازی کہا ہے کہ

 موگئی که سختیون اور مصیباتون نے انہیں ہرطرت سے گھیرلیا اور دہ گھرا استھے کہ تا اور نون کھرا استھے کہ تا اور نو خداوندی کے مطابق ہماری کوسٹسٹوں کی بار آ دری کا وقت کب آئے گا؟ تب کہیں جاکر ان کی کوسٹسٹیں ٹمربار ہوئیں۔

دوسرى جگىب.

أَمْرِ حَسِبَتُكُوْ أَنْ تَلْ خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ الَّذِينَ جَاهَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ الَّذِينَ جَاهَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ الَّذِينَ جَاهَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ النَّلِينَ جَاهُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمُ النَّلِينَ جَاهُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّالَةُ عَلَى النَّعْلَمُ النَّالِيقِيمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّالِي النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّهُ النَّالِمُ النَّلِينَ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّالِمُ النَّعْلَمُ النَّلُولُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُولُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلِمُ النَّعْلَمُ النَّلُمُ النَّلْمُ النَّلُولُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُ الْمُنْ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُولُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلِمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُولُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُ النَّلُمُ النَّلُولُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ الْمُلْمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ اللَّلْمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُولُ الْمُلْمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُولُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ النَّلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلُمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الْ

کیا تمهارا خیال ہے کہ تم جنت یں داخل ہوجا دیے حالا کر انجی تم نے لیف اعمال وکردار سے یہ تا بت ہی نہیں کیا کہ تم یں سے کون کس قدر سعی دعمل کا مالک ہے اور کون کس قدر

استقامىت كاحائل ـ

یره وه جنت جس کا وعده قرآن نے کیا تھا۔ یعنی خالص سعی وعمل کانتیجہ (جزاء بکما کانوا یعملون (۳۷/۱) وہ جنت جومومن کے خونِ جگریس پوسٹ پیرہ تھی۔

یہ تو تھتی قرآن کریم کی تعلیم بیکن اس کے برعکس آپ دیکھتے کہ اعا دیث کی رُوستے جنت کس قدر ستی اور

سهل الحصول بنا دى گئى دراغور كيجة.

مسلم کی ایک اور صدیت ہے کہ جو شخص پورا پورا وصنو کرتا ہے اور وصنو کے بعد نماز بڑھتا ہے اور مسلم ہی کی ایک اور صدیت ہے کہ جو شخص پورا پورا وصنو کرتا ہے اور وصنو کے بعد نماز کے بعد بالکل ایسا ہوجاتا ہے بعید ہاں کے پیٹ سے آج ہی ہی لیا مؤاہد ۔ دایشاً ) مؤاہد ۔ دایشاً )

تبسری مدیث یں ہے کہ وضول اچھی طرح وضوکر تاہد اور وضو کے بعد یہ کلمات کہتا ہے ؛ اشھا ان لا الله الله الله وحل کا لا شعریات له و اشھا ان معمل عبد کا ورسوله " تواہیے سفام مریت این خزید کی دوایت سند که تفول دروازے کھول دیئے جاتے ہیں " (ایمناً)

ابن خزید کی دوایت سند کہ بنی اگرم نے صفرت بلال سے دریا فت کیا کہ تم کیا عمل کرتے ہو؟ یں نے تمہاری ہوتیوں کی آ واز جنت میں سنی کہ تم مجے سے بھی آ گے چل رہے ہو بلال نے عرض کیا کہ دو کام برر محمول با بھی ۔ ایک ہمیشہ باوضور مہتا ہوں جب وضولاٹ جا تاہے تو فوراً دوسرا وضوکر لیتا ہوں اور جب دضولات ہو تا ہو تو در کھیں نفل اداکر لیا کرتا ہول ۔ (ایمناً)

تو دورکھیں نفل اداکر لیا کرتا ہول ۔ (ایمناً)

آپ نے دیکھا کہ جنت کس قدراً سانی سے بل جاتی ہے۔ یعنی وضوکیا تو تمام گناہ پانی ہیں ہرگئے اوراگ ساند دورکھیں نفل پارسے سے تو تو درسول اور کہ سے بھی آگے جنت تری ہنگے گئے۔

المسلم كالمدور من المسلم كالمديث المسلم كالمديث المسلم كالفاظ وهراما المسلم كالفاظ وهراما المسلم كالفاظ وهراما المسلم كالمسلم كالمسلم

من الرائع المرائع الم

إيبال توصرت كناه بخضن كا ذكر تقامسلم كى ايك عديث ين سے كه جو شخص علاوہ فرض کے دن رات میں بارہ رکعتیں پڑھ لیے اس کے لئے جنت میں ایک

تحربنا دياجا تابيد. (صيخ سم مع شرح نودى اردو جلددوم مست مطبوء نعانى كتب فان لا مور) ترمذي كى روايت ہے كم مغرب كى نماز كے بعد بيس دكعت نفل پرسطنے والے كے الئے جنت يس كھر

بنادیا جا اسم در اومع تریزی اردو جداول منت مطبوعه دارالاشاعت کراچی).

ابوا دا ؤ دیں ہے کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے جوشخص چار رکعتیں پڑھتا ہے' اس پر دوزخ کی اُگ حرام

بوجاتی سے۔ (سنن ابوداقداردو علاقل صاف مطبوعہ نعانی کتب خان الامور)-

امسلم کی حدیث ہے کہ بوتنفس اچھی طرح وصنوکرکے جمعہ کے لئے آیا اور خاموش بیمھر ا خطبه امنا تواس کے گناہ ندمرف جمعہ سے جمعہ کے بخش دیسے جاتے ہیں بلکتین د

کے اور زائد گناه مجی بخش دینے جاتے ہیں۔ (صحیمسلم مع شرح نودی ٔ جلد دوم صنی<sup>س ، مطب</sup>وعر نعمانی کتب خان 'لاہور)

وظالقت بجمي اسسلام كاامتياز تصوصي بي. " دين اور دنيا " كاكوئي معامله مع البيش أجائي اس كمائة ندسى محنت كى صرورت بديد إنحة بإول الملك

كى حاجت بسس ايك وظيف روا صليحة مطلب عل بوجائة كارانبى وظالقت سي جنت كبى حاصل موجساتى ہے۔مثلاً نسانی کی مدیث ہے کہ جس نے صبح اور مغرب کی نماز کے بعدسات مرتبہ اللہ عد اجرنی من الت ر (یاانتد مجعے دوزخ مسے مخات دسے) پڑھ لیا تو دن اور راست میں کسی وقت کھی مرجائے وہ جنت میں

ایک اور صدیث میں ہے کہ ہرنماز کے بعد آبت الکرسی پڑھنے والا اگر دوسری نماز کے وقت سے پہلے مر جلئے توجنت بی جائے گا۔

ترندى بي هي كريس في بستر ريشية وقت كها. استغفر الله الذي لا إله الا هوالهي القيوم و اتوب اليه اس كم تمام گناه مجشسُ دينة سكّة. وه گناه نواه دريا وَل كى جماگ سكه برابر موں یا در ختوں کے بتوں کے برایر، ریگ کے ذروں کے برابر موں یا ان کی تعداد آیام دنیا کی مثل موایعنی ابتدائے آفرینسسے قیامت کے بعنے دن ہول ان کی مثل میں گناہ موں توسب بخش دینے جائیں گے۔ ابتدائے آفرینسٹسے قیامت کا متابع میں گناہ موں توسب بخش دینے جائیں گے۔ رہائے تریزی اُردو بعددوم صلاح مطبوعددارالاشاعت اردو بازار کواچی)۔ مسلمیں ہے کہ ہرنماز کے بعد تینتیس تبنتیس بار مسبحان الله 'الله 'الله الکبر' کہد ایا کو بسلمیں ہے کہ ہرنماز کے بعد تینتیس تبنتیس بار مسبحان الله 'الله الکبر' کہد ایا کو وجس نے یہ وظیفہ بڑھا۔اس کے تمام گناہ بخش دستے جاتے ہیں اگرچہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ دمین من جن ترزی میں ہے کہ جس نے ہردن ہیں سوبار قل ہوا منٹد بڑستے کا وِرد کرایا تواس کے کہاسس سالدگناہ جی ترزی میں ہے کہ جس سے ہردن ہیں سوبار قل ہوا منٹد بڑستے کا وِرد کرایا تواس کے کہاسس سالدگناہ جی ترزی میں ہے کہ جس سے ہردن میں سوبار قل ہوا منٹد بڑستے کا وِرد کرایا تواس کے کہاسس سالدگناہ جی ترزی میں ہے۔

مستسكت . (جامع ترندي أردو جلددوم صياع مطبوعدد ارالامشاعت كراجي).

بیشک تیرے اعمال کے برابرہوں گے۔

ماکم کی روایت ہے کہ جس نے اپنی بیماری یں جالیس مرتبہ کد ﴿ اِلْنَهُ وَالْتَ اَنْتَ سُبُعِ حَنْكَ وَ وَ کُنْتُ مِن العَلْمَ بِينَ بِرُها اور بِعِراسی بیماری بیں مرکبا تواس کو ایک شہید کے برابر تواب متاہے اور اگر اسس میں ایجا ہوگیا ہے تو تمام گنا ہوں سے پاک ہوکر ایجا ہوتا ہے۔ قرآن نظام کے قیام میں ایک بوکر ایجا ہوتا ہے۔ نیکن ان بیس سب سے زیادہ گرال بہا قرائی ان کی جان کی جان کی جان دینے والے ان کی قرابی سب سے زیادہ گرال بہا قرائی ان کی جان دینے والے ان کی قرابی کہ کر بیکا را سے ۔ انہیں عام طور پر شہید کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی اعمال میں شہادت کا مرتبہ بہت بلند ہے اور مخالفین کے لئے "ادلتہ کی راہ میں لڑنے والوں سے بڑھ کر سخت متفا بلد کرنے والا اور کرئی نہیں ۔ بہی جاہدین اور مقتولین فی سبیل انگر سے جانوں کے باطل کی قو توں کو دوبارہ اُنجر نے کا موقعہ نہ دینے کے لئے خاور دی کھا کہ سلمان کو جہا دا در قبال فی مسبیل انگر سیل انگر سے بیگا نہ کر دیا جائے۔ اب دیکھے کہ اس کے لئے ہماری کتب احاد میٹ میں موالات داخل کی دوایات داخل کردی گئیں۔

مسلم کی عدیث ہے کہ دسول استہ فرایا کہ تم کن لوگوں کوشہید سیمھتے ہو! حاضرین نے عرض کیا کہ جو فرای کا وہ ہیں بارا جائے۔ محضور نے ادست او فرایا کہ اس طرح تو میری امت میں شہدار کی تعداد بہت کم رہ جائے گی ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ مجر شہید کون ہے ، فرایا جو فعدا کی راہ میں باراگیا وہ شہید ، جو طابعون سے مرگیہ اوہ شہید ، جو است مرقب نے وہ شہید ، جو است مرقب نے وہ شہید ، جو است مرقب نے وہ شہید ، جو عورت وضع می سے مرقب نے وہ مجی شہید ، دمی شہید ، جو است مرقب نے وہ بھی شہید ، جو است مرقب نے وہ مجی شہید ، دمی شہید ، جو است مرقب نے وہ بھی شہید ، جو است میں شہدار ، کو است کی شہید سے است کیا ملتی ہیں ؟ یہ توظا ہر ہے کہ شہید سے افر یا رکو جنت میں نہیں جاتا ۔ بلکہ اپنے ساتھ بہت سے افر یا رکو جنت میں نہیں جاتا ۔ بلکہ اپنے ساتھ بہت سے افر یا رکو جنت میں نہیں جاتا ہے ۔ بیاتا ہونے نویش واقار ب میں سے ست مربا کے کہ منت کی شفاعت کا حق دیا جاتا ہے ۔ کا حضور نے فرایا کہ شہید کو لینے نویش واقار ب میں سے ست تربان کی شفاعت کا حق دیا جاتا ہے ۔ کا حضور نے فرایا کہ شہید کو لینے نویش واقار ب میں سے ست تربان کی شفاعت کا حق دیا جاتا ہے ۔ کا حضور نے فرایا کہ شہید کو لینے نویش واقار ب میں سے ست تربان کی شفاعت کا حق دیا جاتا ہے ۔ کا حقور نے فرایا کہ شہید کو لینے نویش واقار ب میں سے ست تربان کی شفاعت کا حق دیا جاتا ہے ۔

مسافری موت انهائی میں ہے کہ ایک شخص کی وفات مدینہ منورہ میں واقع ہوئی۔ حضور نے اس مسافری موت کی معنور نے اس مسافری موت کی نماز جا بھا ہوتا اگریہ غیر دطن میں مرتا ہے تو ہوئی کی نماز جا بھا ہوتا اگریہ غیر دطن میں مرتا ہے تو ہوت مرتا ہے تو ہوت مرتا ہے تو ہوت کی مرتا ہے تو ہوت کی جگر سے لیے کو اس کے وطن تک کی مسافت کے برا برجنت میں جگہ دی جاتی ہے۔ نہو ہما میں وادا ہوت اور دی جاتی ہوت اور دی ہوت کی جگر سے لیے اولا دی معاملے میں انسان بے بسس ہے کہ اس کے ہال لوٹ کے پیدا ہوت اور دی ہوت کی مرتا ہوت ہوت کی وایت کی ہوت کی وایت کی دور سے مرتا ہوت ہوت کی وایت کی وایت کی ہوت کی وہ اس کے پاس رہیں ویر لڑکیاں اس بے بسی میں بھی ایک رعابت کا پہلو ہے ۔ ما کم کی وایت کی حب تک وہ اس کے پاس رہیں کو پر لڑکیاں اس جزیت میں اور اس نے ان کے ساتھ مجلائی کی جب تک وہ اس کے پاس رہیں کو پر لڑکیاں اسے جنت میں ہے بیک وہ اس کے پاس رہیں کو پر لڑکیاں اسے جنت میں ہے بیک ہو بائیں گی .

یه تورد استخص کامعا مله جس کی اولا د زنده رسه بی اب را وه جس کے سیتے نوت برد جا تیں' نواس کے متعلق سیمین (بخاری اور سنم) کی روایت ہے کہ حضور نے فرایا کہ جس سلمان کے بین نابالغ بیتے مرکے فرائے نعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔

بخاری ورستم می کی ایک اور حدیث ہے گرکسی شخص کے تبین بیخے مرجاییں اور کھرائے۔ آگ تھوتے ا ایسانہیں ہوسکتا۔ صرف قسم پورا کرنے کے لئے اسے صراط پرسے گزارہ جائے گا! (میخ سلمح شرح نودی اردو جائے شم ایسانہیں موسکتا۔ صرف قسم پورا کرنے کے لئے اسے صراط پرسے گزارہ جائے گا! (میخ سلمح شرح نودی اردو جائے شم نسانی میں ہے کہ تین بچوں کی وفات پرجنت سلنے کی بشارت سن کرایک عورت نے عرض کیاکہ ہار سوال حس کے دو ہی ہی ہے مرے ہوں آئے نے فر مایا کہ دو شکے مرنے پرجی یہی بشارت ہے۔ اس عورت نے بعد میں کہا کاش ہیں ایک ہی ہے تھاتی بھی پوچھ لیتی ، تو اچھا ہوتا۔ (سن نسانی دو مداول مائٹ اب ببرہ اسلم می کوسنن امام احت مداد کی ایک روایت نے کہ لیکن اس کمی کوسنن امام احت مداد کی ایک روایت نے کہ اسلام احت معافر کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے مرف ایک ہی وقت کی دفات پر بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ سنتی کہ اسقاطِ حمل پر بھی ۔ مول اللہ نے مرف ایک بیت بڑا جرم ہے۔ میکن دیکھنے کہ بہ جرم بھی کتنی آسانی سے معافر مرب کورسند نے ویکھا کہ ایک کتیا پیاس سے کہ ایک زانیہ عورت نے ویکھا کہ ایک کتیا پیاس سے کہ ایک زانیہ عورت نے ویکھا کہ ایک کتیا پیاس سے ترب ہی ہے۔ اس نے اپنا موزہ نکالا ور دو پٹے سے با ندھ کر کنویٹن سے پانی نکال کراسے پلا دیا۔ اس پرافشہ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔

ے امام بیتہ تی کی روایت ہے کہ رمضان کی ہررات میں جھ لاکھ دوزخی آزاد کئے ۔ چہم میرول کی لرمالی استے ہیں اور رمضان کی آخری شب میں تمام گزشتہ تعداد کی مثل دوزخ سے

آزا د کئے جاتے ہیں.

اسی طرح مستم بی ہے کہ غرفہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور محتم کی دسویں کا روزہ کر شنہ ایک سال کے گناہ ہوں کا گفارہ ہوجا تا ہے۔ ابی ماجی ہوجا تا ہے۔ دہی ہی خود کا دونو ایک سال کے گنا ہوں کا مجی گفارہ ہوجا تا ہے۔ دہی ہو خود کی کہ بوخنوں کر گھ کے کہ بالی ہی صرب سے کہ بوخنوں کر گھ کے کہ بالی ہی صرب سے کہ بوخنوں کر گھ کو بہلی ہی صرب مرب ہو دو مربول میں مارے۔ اور دو صربوں میں مارے والے کا تواب اس سے زیادہ ہے جو دو ابول میں مارے اور کر کر کو میں سانب نکلے تواس سے کہ دے کہ برخے قدم ہے اس عہد دی ہوتو نے صرب سے کیا تھا ، ہم کو ایذا نہ دیجئو۔ اگر اس سے لوگی نظم ہوئے کا دونوں دونوں دونوں میں مان سے لیا تھا ، ہم کو ایذا نہ دیجئو۔ اگر اس سے لوگی نظم ہوئے کے اس مان سے کیا تھا ، ہم کو ایذا نہ دیجئو۔ اگر اس سے لوگی نظم ہوئے کے اس مان میں مواجد کی دونوں دونوں دونوں میں مونوں کو اس سے کیا تھا ، ہم کو ایذا نہ دیجئو۔ اگر اس سے لوگی نظم مونوں ہوئے۔ مونوں میں مونوں کے مطابق انسانی معاشر مونوں ہوئے۔ ظاہر ہے کہ قانون ہوئے کے لئے ہوتا ہے اوراگر مونوں کے مطابق انسانی معاشر میں کے مطابق انسانی معاشر سے کہ دونوں میں کے مطابق انسانی معاشر ہوئی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ قانون ہوئی کے لئے ہوتا ہے اوراگر کے کہ بارہ میں کے مطابق انسانی معاشر سے بیا تھا ، ہم کو ایون عمل کونے کے لئے ہوتا ہے اوراگر کے دونوں میں کے مطابق انسانی میں کے دونوں کے

صحیحین کی دوایت ہے کہ ایک صحابی رات کو قرآن بڑھ رہے تھے۔ گھوڑا پاس بندھا تھا۔ وہ اُمچھلے لگاتو انبول نے قرآت ختم کردی، آسان کی طرف دیکھا تو بہت سے چراغ معلوم ہوئے جونیجے سے اوپر کوجا رہے تھے۔ صبح کو حصنور سے ذکر کیا تو آئے نے فربایا۔ یہ فرشتے تیرا قرآن سننے آرہے تھے۔ اگر تو پڑھے جا تا توعجیب وغریب

بييزين ديكمتا. (ميح مسلم مع شرح نودي جلددوم من ابأب قرأت قرآن مطبوعه نعاني كتب نعانه لا مور)

مسلم کی روایت ہے کہ سورہ فاتحداور سورہ بقرہ کی آخری آتیں دونڈر ہیں ۔ جومجے سے پہلے کسی پیغمبر کوعط ا نہیں ہوئے۔ بوکوئی ایک حرف بھی ان کا پر سے گا'اس کو وہ نور دیاجائے گا۔ (ایصا جلد دم) صلام)۔

مستدرک ماکم بی ہے کہ آیت انکوسی جس گھریں پڑھی جاتی ہے' اس گھرسے شیطان نکل بھاگتا ہے۔ تریزی بیں ہے کہ اگر سورہ کھڑھ کی آخری دوآیتیں کسی جنگل میں تین ون رات پڑھی جائیں تو بھرو ہائے بطا کا اثر نہیں ہوتا۔ (جامع تریزی جلددوم 'مثلا' مطبوعہ دارالاشاعت کا چی).

منن ابن اجمی ہے کہ سورہ کیاں قرآن کا دل ہے۔ جو بندہ اس کورصائے البی اور وارِ آخرت کے سلتے پڑھتا ہے وہ بخشا جا آ ہے۔ تم اسے لینے مردول پر پڑھا کرو۔ (سنن ابن اجراد و جلدا قل منائ مطبوع اسلام اکیڈئ اردہ بازا کا ہم) پڑھتا ہے۔ تر مذی میں ہے کہ جو شخص سورہ کیاسیان کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے اس کو دس بارفت آن پڑھنے کا ۔ تر مذی میں ہے کہ جو شخص سورہ کیا ۔ ین کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے اس کو دس بارفت آن پڑھنے کا ۔ .

نواب ملنامید. (مائع ترمذی اُردو جددوم مصل مطوعه دارالاشاعت کراچی) موطارا مام مالکت بی سبت کرحضور نے ایک شخص کوقل مہوا مشدا صد پڑستے ہوئے شن کر فرمایا کہ اس پر واب موگئی کسی نے دریا فت کیا کہ کیا واجب ہوگئی . فرمایا جنت واجب ہوگئی ۔ صاکم میں ہے کہ استرتعالی خوش آواز قرآن خوال کی آواز کو بنمایت شوق سے سنتا ہے۔ جیسے کوئی گا تاسننے والا کا نے دالے کی آواز کو شوق سے سنتا ہے۔ والا کا نے دالے کی آواز کو شوق سے سنتا ہے۔

سے بڑھ کر قرت ہونی چاہیے۔ اس لئے است لام غلبدا در قوت کا دین ہے۔ فان حزب ادلته هوالغالبون (غلبدا در ممکن ادلی جائی جائی ہوت ہے)۔ قرآن بار بارسلمانوں کو سکم دیتا ہے کہ اپنے پاس اتنی قوت جمع رکھو کہ اس سے مخالفین کے دل پر تمہادا رعب جھایار ہے۔ جماعت مومنین کی قوت ہی تھی جس نے قیصر دکسری کی شوکت وسطوت کو جمار دا و بنا دیا تھا۔ اس لئے مخالفین پر جانتے سے کہ جب تک مسلمانوں کے دل سے پرخیال شوکت وسطوت کو جمار دا و بنا دیا تھا۔ اس لئے مخالفین پر جانتے سے کہ جب تک مسلمانوں کے دل سے پرخیال نہ نکال دیا جائے کہ قوت وسطوت فواکے ہاں برگزیر کی کاموجب ہوگی' ان پر غلبہ پانانام کی ہو

المنزا انہوں نے اس تسم کی احادیث وضع کرنی شروع کردیں کہ خدا کے مقرب بندے وہ ہیں جو صنیعت و ناتواں ہیں المنزا انہوں نے اس تسم کی احادیث وضع کرنی شروع کردیں کہ خدا کے مقرب بندے وہ ہیں جو صنیعت و ناتواں ہیں جن پر مختاجی اور مفلسی چھائی رہتی ہے۔ ہو کمزوری اور بیے چارگی کے مجتسے ہیں 'جو دنیا میں ذلیل و خوار ہیں ہونائچہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حصنور نے فرمایا کہ ہیں ہے دنیا ہیں جو دنیا ہیں جو دنیا ہیں جو دنیا

يس فقير التحيد الميح مسلم عشر الودى جدك شم مان البه بنتون ا درد وزنيون كابيان مطبوع نعماني كتب نمانه الابور)

طَبرانی میں ہے کہ حضور نے فرایک میرا ہوض بہت لمبا ہوڑا ہے۔ اس کے آب خوروں کی تعداد اتنی ہے بعنے آسان کے تارید اس کا پانی برف سے زیادہ سفیدا ور شہدسے زیادہ شیریں ہے۔ جولوگ سب سے زیادہ اس حوض پر آئیں گے وہ فقرائے مہا جرین ہول گے کسی نے عرض کیا ان کا حال بیان فرائیے۔ وہ کون لوگ بی فرایا۔ بہی لوگ بین کے بال پربیٹ ان کی فرایا۔ بہی لوگ بین ایسی بیٹی نہیں دیتے۔ فرایا۔ بہی لوگ بین کی موادار نہیں۔ ان پرکسی کاحق ہوتو وہ چھاتی پُرچرط مدر سے اور اگران کا کسی برحق ہوتو وہ چھاتی پُرچرط مدر سے اور اگران کا کسی برحق ہوتو یہ بوتو یہ بیارے اپنی کم دوری کے باعث کھے نہ کرسکیں۔ دریعناً

غور فرایا آب نے کہ خدا کے مقربین کی کیا خصوصیات بیان ہوئی ہیں! ترولیدہ موئی بریشان حال بوسیدہ اور میلا کچیلا لیکسس کوئی انہیں اپنے پاس تک نہیں پھٹکنے دیتا۔ کمزوری اور ناتوانی کا بیعالم کہ بالاوست ان کاحق دیا کر بیٹے جائے ہیں اور یہ بچارے سوائے آہ محرکر رہ جانے کے کچے نہیں کرسکتے! یا للجب!!

ماحق دیا کر بیٹے جائے ہیں اور یہ بچارے سوائے آہ محرکر رہ جائے ہیں داخل کر دیتے جائیں گئے!
ترنگری ہیں ہے فقرار اغذیار سے پانچ سو برس پھلے جنت میں داخل کر دیتے جائیں گئے!

ابن ماجدي جدك رسول المركومسكنت اورمساكين اس قدر محبوب عقے كدات دعا مانكاكرتے يحك كد ، اللَّهِ احييني مسيكنا و توضى مسكينا و احشرني ني زموة الهساكين (ياالتُرمِح مسكين زنده دكم ، مسكين مى مار ، اورميراحشر بمى سكينول كي سائدكر).

مكنت السي چيز مع بحدة قرآن مف خداكا علاب بتايا ها بجب يهوديول كم معتقل كهاكد وضح دبت

عليهم الله لة و المسكنة

بخارى اورت مي سے كرمضور في فرما ياكه مي تمهيں الى جنت سے اكاه كرنا جا ہتا ہول. يه كمزوراور فقر ا ورضعیف مسلمان و هنبتی بی که اگرا دلند پرقسم کها بینهی توانندان کی قسم کو ضرورسیا کردے . است فرع ندی جلد طبرانی بین ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرلی اُمّت میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگروہ تم سے ایک پیسہ انگیں ' توتم انہیں نہ دو۔ لیکن اگرا دارسے جنت مانگیں توا دار اندانہیں جنت دے دے یہ وہی لوگ ہی جن کے کہا ہے ميلے كھيلے ال پريشان مفلسى كے ارسے بالكل شكسة حال ليكن اگر خلا پرقسم كھا بيٹھيں توخدا ان كى قسم كو پوراكريسك يون مفلسي تنگرستي، پريشان مالي، بيچارگي، ناتواني، محكوميت اورمخاجي مسلمانول كے لئے صفات عسنه بنا دی گیس اور پرچیزان کے ذہن میں راسسے کردی گئی کرمصیبتیں اور پرلیٹ بنیاں گنا ہول کاکفت ارہ موتی بیں . (اس موضوع برتمام روایات مین سم مع شرح نودی جکنششم صنت اورآگے سطبوعه نعمانی کتب خانه الامور برموجود میں) . إجنائي مستدآمام احديس ب كيضور نے فرمایا کہ جب کسی بندے کے گناہ

بہت بوجاتے ہیں اور کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جن سے گنا مول کا گفارہ بروسکے توانٹر تعالیٰ اس کوریج ومصائب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ مصابر اس کے گنا ہوں کا گفارہ ہوجاتے ہیں۔

مرآنی میں ہے کہ جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے توانشد تعالیٰ اس کو "مُناہول و اسمایاک کردیتا ہے جیسے میں توہدے کوزنگ اورمیل کچیل سے پاک و

صاف کردیتی ہے۔ بخارى بس مد كرجب بنده بيار مبوتامه ياسفري موتام توا مندتعاني فرشتول كوسكم ديتام كدسيماري اورسفرسے اس بندے کے اعمال میں کی مورسی ہے اسے پورا مکھنے جا وً.

مندامام احدمی سے کہ بیمار کی خطابی اس طرح گرجاتی ہیں جیسے بہت مجھڑ کے موسم میں درختول کے بیتے

گرجاتے ہیں۔ مونن اگر تندرست موالب توگنا ہوں سے پاک ہوکر تندرست ہوتاہے اور اگرمرجا تا ہے تومرحوم و مغفور موکرم تاہیے.

ایک روایت میں ہے کہ حضور سنے فرایا کہ بخارا ور در دسر سے گناہ معاف ہوجاتے میں میں میں ہوجاتے میں میں میں میں ا میں منواہ یہ گناہ اُحد کے پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہوں دابویعلی ، حتی کہ ایک ن

<u>بنجار سے جنت </u>

کابخاربھی مومن کے تمام گنا ہوں کو دُورکر دیتاہے'' (ابن ابی الدنیا) ای جھے الم ابخاری میں ہے کہ جب اوٹ کسی ہندے کی آنکھیں لیتاہے تواسے اس کے بدلے یں بنت ای جھے الم

الرهب الرهب

ابودا وَدیس ہے کہ صنور سنے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ لوگوں میں وعدہ اورا قرار کا وزن گھٹ ہائے گا۔ اما منت کی کوئی وقعت باتی نہیں رہے گی۔انگلیوں میں انگلیاں ڈال کرما صرین کو بتایا کہ فتنے اس طرح ایک دوسر سے گھتہ جائیں کے جس طرح بوریا بُناجا تا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ ایسے وقت میں مجھے کیا کرنا جاہیتے۔ فرمایا اپنے گھریں بیٹے جا اورا بنی جان پر رویا کر.نیکی کو اختیار کو ہری کوچھوٹ اپنی جان کو دوزرخ سے بچا اور پہلک زندگی

علينيره بهويار وسنن ابوواة داردو جدسوم صغير ٣٧٥ - ٣٧٥ مطبوع نعماني كتب نعاز المابور).

بلکہ بیہاں نگر تھی کہ شہروں کو تھیوڑ کر جنگل میں جلے جانا چاہیئے کیوں کہ حدمیث میں ہے کہ جماعت کی نماز کا تواب تجبیس نمازوں کے برابرہے ۔ لیکن جنگل میں لوگوں سے علیحدہ ہمو کر نمازا داکرنے کا تواب بچاس نمازوں کے برابرہے ۔ (ایعنا ً جدسوم' میں۔)

بربہ بررائی۔ یہ وہی رمہانیت کی زندگی ہے جے مٹانے کے التے قرآن آیا تھا۔ یعنی یا توجنگلوں میں ہلے جاؤ۔ اوراگر شہریں رہو تو اپنے اپنے گھروں میں فاموش بلیھے رہو اور فداکے خوف سے روتے رہو " چنانچہ بیہ تی کی روایت ہے کہ ایک دن صفور وعظ فرما رہے تھے ایک شخص وضویں رونے لگا، آپ نے فرمایا کہ اس بیشے والے

بھی سب بخش ویئے گئے۔ خواہ الن کے گناہ مشل پہاڑ کے بھی کیول نہ ہول۔ اس بی ایک انصاری کا واقعہ کھلہ ہے

کہ اس پر خدا کا خوف اس قدر فالب آگیا کہ ہر وقت رویا کرتا تھا، حصنور نے جب اس کا ذکر مُسنا تواس کے مکان

پر تشرایت نے گئے اور جاکر اسے گئے سے لگایا۔ انصاری پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مرکز گر پڑا۔ (بیہ بھی)

ہر تشرایت نے گئے اور جاکر اسے گئے سے لگایا۔ انصاری پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مرکز گر پڑا۔ (بیہ بھی)

مسلمین نے سے جب سے بیت اسے بیت کیا۔ انصاری پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مرکز گر پڑا۔ (بیہ بھی)

پر مسلمانوں کی بین صفیں تماز پڑھتی ہیں اس پر جبنت واجب ہوجاتی ہے اور بخاری ہیں ہے کہ اگر کسی میت کوجار

پر مسلمانوں کی بین صفیں تماز پڑھتی ہیں اس پر جبنت واجب ہوجاتی ہے اور بخاری ہیں ہے کہ اگر کسی میت کوجار

پر مسلمانوں کی بین صفیں تماز پڑھتی ہیں اس پر جبنت واجب ہوجاتی ہے اور بخاری ہیں ہے کہ اگر کسی میت کوجار

پر مسلمانوں کی بین اچھا کہ دیں توا شدتھا کی اسے بخش دینا ہے۔ دھی می نے روایت ہے کہ ایک بندے کو اور انشاد ہوگا اسے بنجی کی روایت ہے کہ ایک بندے کو ارتفاد ہوگا اسے نوٹا لاؤ۔ ہیں اپنے بند کے گمان کے قریب ہوں۔

گا۔ اور کے گمان کے قریب ہوں۔

کے گمان کے قریب ہوں۔

 اور تہماری جگر ایک دوسراگروہ پیداکر دے جس کا سنیوہ یہ جوکہ گنا ہوں یں مبتلا ہوا ور مجرضرا سیخشش ومغفرت کی طلب کا ری کرے۔ (سلم عن او ہریرہ) (جائع تر مذی جدد م) صفح مطبوعہ دارالا شاعت کراہی) ہمارا خیال ہے کہ اس باب میں اس کے ابعد کچھا ور کھنے کی صرورت نہیں رہتی ۔

بیسا کہ ہم نے شروع یں مکھاہے وہ ن کا منہائے مقصود جنت کا مصول ہے۔ اس کے لئے ایک مسلمان کو ساری عمر مجاہدانہ زندگی ہسر کرنی ہوتی ہے۔ جا عب مومنین کے بہی وہ اعمالِ جیات ہیں جو خود اِن کے معاشرے یں اور اس کے بعد عالم گیرانسا نیت میں انقلا ب عظیم ہر پاکرتے ہیں اب آب سوچھے کہ جب سانوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ اگر انہوں نے گناہ نہ کئے تو فدا ان کی جگہ اور توم لے آئے گا، تو اس توم کے معاشر کی حالمت کیا ہوگی ۔ اور اگر وہ نیک اعمال کرنے کے لئے تیار بھی ہوجائیں تو انہیں مصولِ جنت کی اس قدراسان ترکیبیں بنادی جائیں تو ان میں مجا ہدانہ حوارت کہاں باتی رہے گی ؟ یہی وہ حقیقت ہے بصے نون کے انسوؤں کے سائۃ علامدا قبال کہ ان الفاظ میں کہا ہے کہ ۔

انداز بیال گرچر بهت نتوخ بنیں ہے شاید کد ترے دلیں اُ تجائے مری بات یا وسعت افلاک بی تجیر مسلسل یا خاک کے آغوش بی تسییح و مناجات وہ ندم ب مردان خود آگاہ و خدامست یہ ندم ب ملا و جماوات و نبا آت

آج اس نربب ملاو بهمادات و نبا آت " کی تمام ترسندی اسی جم کی وضعی روایات بی جوسابقد صفحات می آج اس نرب کی بین جوسابقد صفحات می آب کے مسامنے آپ کی بین اور یہی وہ روایات بین جن کے انکار پر ملا کی طرف سے کفرسے فتوسے صادر کردیئے جاتے ہیں .

# 

علامه اقبال کے نزدیک احادیث کا مقام کیاہے 'اس کے متعلق باب اقل میں تفصیلی گفتگو ہو جی ہے۔
وہیں یہ حقیقت بھی سامنے آگئی تھی کہ (علامه اقبال کے بیان کے مطابق) امام ابوحنیفہ اورشاہ ولی احد کانظر کیا تھا 'اس سلسلہ میں 'ذیل میں ووچار دیگر نامور اہل علم و فکو حضرات کے خیالات بیش کئے جاتے ہیں۔
ماہ ولی احد محد ت دہوی (علیہ الرحمت ) کا نام نامی کسی تعارف کا محتاج نہیں مولانا عبیب الله معلی الله محد تارح مفتر اور مبلغ مولانا عبیب الله کے بہت بڑے شارح مفتر اور مبلغ مولانا عبیب الله مولانا عبیب الله معلی الله مولانا عبیب الله معلی الله الله معلی الله

آپ نے اس باب میں ہو" مدیث کی صحیح پوزیشن "کے عنوان سے سابقہ صفحات میں آپ کے ساشنے آپ کا ہے ۔ دیکھا ہوگا کہ احادیث کی دو قسیس ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق نبی اکرم کے زمانے کے حالات فولا کھن سے ہے اور دو سراوہ جن میں احکامات دیئے گئے ہیں۔ جہاں تک دین پرعمل کرنے کا تعلق ہے 'طا ہر ہے کہ یہ صحتہ بہت اہم ہے۔ کیوں کہ کہا یہ جا تا ہے کہ جس طرح قرآن کے احکام غیر مقبدل ہیں اسی طرح احادیث کے یہ احکام بھی غیر مقبدل ہیں اوران پر ہمیشہ ہینہ کے لئے اسی طرح عمل ہوتا د بہنا چاہیئے۔ آپ دیکھے کہ مولانا سندگی احکام بھی غیر مقبدل ہیں اوران پر ہمیشہ میں فراتے ہیں۔ وہ ایکھتے ہیں:

واضح رہے کہ جب اسس سی قانون پر عمل درآ ہد شروع ہوتا ہے تو مخاطبین کی حالت کے مطابق چند تمہیدی قوابین بنائے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ قانون اساسی غیر متبدل ہوتا ہے اور تمہیدی قوابین طرورت کے وقت بدل سکتے ہیں۔ ہم مسندت ان تمہیدی قوابین کو کہتے ہیں ہو رسول المندصلی المند علیہ وستم اور آپ کے بعد خلفائے ثلاث نے مسلمانوں کی مرکزی جما کے مشورہ سے تجویز کے مطافہ تو منطاب وستم اور قبل کی کہ تمام کام مشورہ سے طے کے جا بیک سنت کو ہمارے فقائے سے بعد یہ نظام فوط گیا کہ تمام کام مشورہ سے طے میں شترک است کو ہمارے فقمائے حنفیہ رسول المندصلی المند علیہ وستم اور خلفائے راشدین میں شترک استے ہیں اور یہی ہماری رائے ہے۔ اور یہ سنت قرآن ہی سے بیدا ہوگی۔ آجکل کی اصطلاح ہیں اس کو با تیکاز کہ جا تا ہے۔ اصل قانون اساسی تعیمن ہے۔ بائیلاز اُس وقت اور ہوں کے جن میں زمانہ کے اقتصابی احکام کا استخراج ہوگا اور اس کانام فقہ انگی نتی ہیے شور توں کے متعلق تفصیلی احکام کا استخراج ہوگا اور اس کانام فقہ سے "

یعنی رسول انتد صلی انتد علیه وستم اورخلفائے راسٹ دین نے محومت الہید کے قیام میں باہمی مشاورت سے قرآن کرم کی روسٹنی میں جو تمہیدی قوامین (بائیلاز) مرتب فرائے ان کانا م سنت ہے۔ یعنی اس زمانے کی فقت۔ یہ بائیلاز ہرزمانہ میں بدیلتے رہیں گے۔ لیکن اصل قانون (قرآن کرم) اساسی حیثیت سے سنت تقل دے گا۔

امادین کی بور بیش کی بور بیش ایا جیل کی سمی سمی اقران کرم نے کتب سابقہ کو محرف قراردیا امادین جی بیری اس شکل میں باقی مہیں در بیری جی شکل میں باقی مہیں در ہیں جس شکل میں انہیں فداکے رسولوں نے اپنی اپنی اپنی امت کو دیا تھا، موجودہ اناجیل کے متعلق یمعلی ہے کہ وہ حضرت عینی کے بعد ایس کے حواریوں نے مرتب کی تقیس. مولانا سندھی فراتے ہیں کہ کتب احادیث کی جی جی اب ظا مرہے کہ جب اناجیل کو ہم حضرت عینی کے ارشا دات قرار نہیں دے سکتے تو جینیت اناجیل کی سی ہے۔ اب ظا مرہے کہ جب اناجیل کو ہم حضرت عینی کے ارشا دات قرار نہیں دے سکتے تو احادیث کس طرح لیتینی طور پر ارشادات نبوی قرار دی جاسکتی ہیں ۔ وہ مکھتے ہیں :

ان نوگول کی اصطلاح براگر کتب مقدسه سالقر کوکتب احادیث کا درجه دے دیا مائے تو بطریق ارتبار کی اصطلاح براگر کتب مقدسه سالقر کوکتب احل بات کونسلیم کریس توتمام اشکال صل مج

جایش (۱) ہماری کتب مدین میں بالانفاق غیر سی موجود ہیں (۲) نیزان کتب مدین میں ایک واقعہ کو مختلف میں ایک واقعہ کو مختلف طریقوں سے مجھی روایت کیا گیا ہے (۳) ہماری ہمت سی کتب مدین میں کا تبول سے خلطیاں ہوئی رمنی ہیں جن کو مختلف علمار درست کرتے رہتے ہیں ۔
اس کے بعد اگر اناجیل اربعہ کو ہماری صحاح اربعہ (صحیحین) ابوداؤد "تر ندی) کے درج پر رکھ دیا جاتے تو ذرّہ برابرانتھلات نظر نہیں آئے گا۔ (ایشا منا سامی ا

یعنی وحی تمام کی تمام قرآن پاک کے اندر محصور ہوجی ہے۔ اس کے اہر کہیں نہیں کھر حس طرح حصارت میں علیہ السلام کے تواریوں نے آپ کی سیرت تھی جس میں آپ کے افوال واعمال کو اپنی انفادی کوشش سے جمع کیا۔ اسی طرح مسلمان ایم تاریخ وروایات نے بنی اکرم کی سیرت اور حضور کے عہدِ مبارک کی تاریخ میق کی تاریخ میق کی تاریخ میق اگرم کی سیرت اور حضور کے عہدِ مبارک کی تاریخ میق نی تاریخ میق نی تاریخ مین الم ہواس طرح کی دوایات پرشتمل ہیں کتب احادیث ہے۔ ندید وی بی ندوی وی بی ندوی دوایات پرشتمل ہیں کتب احادیث ہے۔ ندید وی بی ندوی دوایات کی مضمون کی طرح محفوظ اور اس لئے تقینی نہیں ہیں ، جس طرح کتب اناجیل تقینی نہیں ہیں۔ جناب سندی کے مضمون کے حاشیہ میں خود شاہ صاحب کی عبارت درج ہے جس کا تیجہ حسب ذیل ہے۔ دعبارت فارسی کے مضمون کے حاشیہ میں خود شاہ صاحب کی عبارت درج ہے جس کا تیجہ حسب ذیل ہے۔ دعبارت فارسی

کتاب الہی کے لئے دو چیز بن لازم ہیں۔ اقل ملکوت کی برکتیں اور ملا براعلیٰ کی نوشنودی اور لیا برائلی کے ساتے دو چیز بن لازم ہیں۔ اقل ملکوت کرے اور اس کی اشاعت ہیں کوشش کوے۔ دو مرسے طویل زمانوں کے گزرجانے پر بھی اس کتاب کا باتی رہناا ورامت کے لئے اس کے حفظ کونے کی توفیق حاصل ہونا۔ اگریہ دوباتیں نہ باتی جا بیتی تووہ کتاب الہی نہو گی بلکہ انسانوں میں سے کسی فردگی تالیف ہوگی جس نے اپنے ارادے سے علم پیغمبر کوجھ کیا بعیب ہمارے دین میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں " (ایعنا صحیح)

مولاناسندهی کے الفاظ میں "اس طرح انبیار کی سیرتوں کو جمع کرنا پہلے زمانے میں بھی رائج رہا۔ رصفت ). لہٰذا کتب احادیث در حقیقت کتب تاریخ بیں اور کتب تاریخ میں ہرطرح کی روایا ست ورت موتی میں .

مولاناسندهی فراتے بیں:

### صحاح سندس علطرا إبات كانحملاط ديوى متوفي عدالحق محدث

مقدم مشکوة میں جب بیمضمون دیکھا کہ بچاس کے قریب مدیث کی کما بیں بی جن بی صحیح اور غیر جن کی کما بیں بی جن بی صحیح اور غیر جن کی گئی بیں ، اور شیخ صاحب نے ان سب کوایک درجر بر رکھا ہے۔ وہ صحاح سست میں بھی غلط روایات کا اختلاط ابسی طرح مانتے ہیں جس طرح باتی کتب میں تومیرے دماغ پر ایک پر بینانی طاری موگئی " (ایعنا صفح کے ا

ضعیف روایات متوانر کیسے بن جاتی ہیں ایک منافظ بنانہ کی کتابوں کاذکرکیتے ضعیف وایات متوانر کیسے بن جاتی ہیں ایک خراتے ہیں:

ان کے سوابعض الیسے محد توں نے بھی کتابیں تصنیف کیں جن کی لیا قتِ علمی بھی ستم نہیں ہے۔
متا خرین محد ثین نے ان غیر معتبر کتابوں کی روائیس نروا مدکے نام سے جمع کردیں جس سے
علم حدیث میں فتنے کا دروازہ کھل گیا۔ اس ذخیرہ میں کا فی سے زیادہ روائیس ایسی موجود
ہیں جن کو دوسرے طبقہ کامصنیف صنیف فرار دیتا ہے اور ان طبقات دیعنی تیسرے چوشے
اور پانچویں) میں پہنچ کران متا خرین کے نزدیک وہ حدیث منواترین جاتی ہے۔

اس كے نبدا ب في ايك حديث كى مثال دے كر المحاہد :

ترمذی فی اس مدین کی تضیف کردی اب مستدرک ما کم کودیکھتے وہ اس جملہ مضاعفہ کو بیس چالیس مسندوں سے روایت کرتا ہے۔ ایک غیر محقق عالم اس کثرت اسا نیدسے متا تُر ہوکر اس کی صحت یا اس کے درجۂ شہرت اور تو اتر بریقین کرنے کے لئے تیار ہوجا ہے۔ یہ فیصا کمی ان روایات کی تنقید فتح الباری کی امداد سے شروع کی تو ان میں سے ایک اسناد کھی محیح نہ نملی " (ایصا میں میں)

صحیح برخاری کی ضعیف رقرابات اس کے بعداب تحریر فراتے ہیں:
میں بخاری کی ضعیف رقرابات المقادی تعودی تعودی تعلیاں ہرمصنف سے ہوتی المرسین کی مدین کے مدین

رہیں بحتیٰ کہ امام بخاری جوسب سے زیادہ متیقن مانے جاتے ہیں ' ان کی کتاب ہیں صافظ ابن حجر چالیس کے قربیب ایسی احادیث مانتے ہیں جن کی اسسانید صنعیف ہیں اور حافظ صا کے پاس کھی ان کا کوئی حل نہیں '' (صلائے) ۔ حاشید ہیں ہے۔ '' یوں توحا فظا بن مجرنے سے جے بات کے بیان کئے سے اس کے مرب معلل روائیں نکالی ہیں 'کھران خدشات کے جوابات کھی بیان کئے ہیں مگر چالیس کے قریب روایات کا ضعف ان کے نز دیک اس درجہ کا ہے کہ باعترا ب حافظاس کا کوئی جواب نہیں بن بڑتا ''

متشدّد فی الحدیث طبقه کامساک پرہے کہ محیح اور ضعیف حاویب کامعیار موجودہ مجموعہ احادیث میں حدیثوں کی جو

تقسیم ہوچی ہے دہ اللہ ہے۔ اس برکسی شسم کی تنقید نہیں کی جاسکتی بصفیح قرار دیاجا پیکا ہے؛ دہ صفیح عرار دیاجا پیکا ہے وہ صفیح نے دہ اللہ کا فران کی مصفیح ، بحصے صفیح فرار دیاجا پیکا ہے وہ صفیعت ، یعنی اسے تقلیداً ما ننا بڑھے گا۔ قران کیم کی روشنی یں اپنی سمجھ سے آپ کھی نہیں کرسکتے۔

کی روشنی یں اپنی سمجھ سے آپ کھی نہیں کرسکتے۔

جناب سیسندھی فراتے ہیں ا۔

برخرابی ہوعام اذبان پرستولی ہے' اس کی تدیس برمض بنہاں ہے کہ دربیت کے فن
کوخصوصاً تصیح اورتضیعت کوتقلیداً افذکیاجا ناہے۔ ایک ایسا عالم ہوابئ سبح سے
صیح حدیثوں کوصیح سمجھتا ہو' آج پیدا ہونا متعذر ہوگیا ہے ۔ ایک ایسا عالم ہوابئ سبح سے
تضیع حدیثوں کوصیح سمجھتا ہو' آج پیدا ہونا متعذر ہوگیا ہے ۔ اسمار الرحبال یس توثیق انتظیم نے کا اختلاف کا بو متوادث مسلک ہے ای تعریف کی تعریف کے بعد ہو حدیث اس مسلک کے موافق ہوا سے صیح کوئی ملکہ پیدا ہونے ہواکس کے بعد ہو حدیث اس مسلک کے موافق ہوا سے صیح کا ورجو مخالف ہواس کوضیعت بنانے کی استعداد حاصل ہونے برطالب العلم ابنا سفر ختم کر دیتا ہے' دایشا گو ایک )

اوراس کے بعد دین کا واحد کھیک دار بن جا تاہے۔ بصبے چاہے مسلمان سمجھ بصبے چاہے کا فرقرار دے دے مسلمان سمجھ بصبے چاہے کا فرقرار دے دے مسلمان سمجھ بصبے چاہے کا فرقرار دے دے مسلمان سمجھ بصبے باما دیت بین ایسی ایسی ایسی ایسی مسلم میں میں میں بین اکرم کی طرف منسوب کرتے ہے اور دین موجود ہیں جنہیں نبی اکرم کی طرف منسوب کرتے ہے۔ اور دین موجود ہیں جنہیں نبی اکرم کی طرف منسوب کرتے

ہوئے دل کا نیب اکھتا ہے۔ دیکھتے! مولاناسندھی اس باب میں کیا فراتے ہیں ،

سنجس قدر میری قوج قرآن کی طرف بره هتی گئی اور نوجوا نون کو بخاری کی بعض احادید سند کا سمجهانامشکل بهوتاگیا اسی قدر میرسد سابقه یقین یی تزلزل بیدا بوله لیگایی اس کامجهائل بنین بهواکد دینی تعلیم اگرع بی مارس کے طلبار کو دی جائے تواطیبنان بخش به واوراگروی دینی تعلیم اگرع بی مارس کے طلبار کو دی جائے واطیبنان بیدا نه کرسکے اگر ایسا بهوتو وه تعلیم شی اسلام کی تعلیم نبین بهوگی اس لئے که قرآن ساری دنیا کے لئے نازل بهولسے اگر کالی کے اسلام کی تعلیم نبین بهری اس لئے که قرآن ساری دنیا کے لئے نازل بهولسے اگر کالی کے طلبار کو ہم قرآن کی تعلیم اس طریقے بر (بوعری مارس میں کامیاب ٹابت بو) نبین درس سکتے تو غیرسلم لوگوں کو ہم کیا برط حاسکتے ہیں۔ دبایہ کر بخاری میں میرسے اشکالات کیا بی اور میں ایک یوربین نومسلم کو وه کتاب کیول نبین برط حاسکتا۔ ان تفاصیل بریس مجانس عامری گفتگو کے نے کاروا دار نبین ۔ ابل علم بو تی سل کر چکے ہیں 'یا تھیل کے قریب ہیں 'ان سے یس ناکرات میں سب کھے کہ دول گا۔

(ایصناً صفحہ عمر م

### مُولانا حميدالدين فرابي وسيدسيمان ندوي

مولانا حمیدالدین فراہی ہمارے و درکے بڑے صاحبِ فکر قرآنی عالم تھے، وہ اپنی تصنیف نظام القرآن " یں حدیث کے متعلق سکھتے ہیں ا۔

یادرہے کہ احادیث کی اکثریت صعبف اورا قلیت صحیحہ ہے ..... مدیث اجمساح اور معنی صحف اورا قلیت صحیحہ ہے ..... میں نے بعض روابات دیکھی ہیں بوآیتوں کو برطسے اکھاڑ دیتی ہیں ..... اکثر اہلی حدیث کے دلول ہیں یہ بات سما گئی ہے کہ بخاری اور شرطہ نے جو کچے روایت کردیا اس میں شک کی گبخائش نہیں ۔ پس بم بعض قابل اعتران معنی اس کے کہا تھا اور آب مظہر انے کی شناعت فرائی ہے بس مقامات مکھے ہیں تاکہ مسجو سکو کہ احد تعالی نے علی کورتب عظہر انے کی شناعت فرائی ہے بس ممان کے غیر معقول فکروفہم پرایمان لانے کے لئے تیار نہیں ''د نظام القرآن مطبوعہ دار الاصلاح کھنی فروری سرا میں عامر حمید آلدین فرائی اور علم حدیث کے معارف دار الاصلاح کھنی اس کے معارف دار الاصلاح کھنی اللہ میں عامر حمید آلدین فرائی اور علم حدیث کے معان ان کے مشارف

مولوی این آسٹن صاحب اصلاحی کا ایک مضمون شائع ہؤا کھا ہیں پر مدیر معارّف سیدسیمان ندوی (مرحوم) نے کوئی اختلافی نوٹ نہیں لکھا تھا جس کامطلب پر ہے کہ وہ بھی ان کے خیالات سے تفق سخے عور فر اسیسے کہ انہوں نے اس مضمون میں کیالکھا تھا ہ

دوسری بات یہ ہے کہ مولانا ان لوگوں کے خیال سے بھی اتفاق نہیں رکھتے ہو بخاری وسلم
کی تمام مردیات کو طن سے بالا ترسیجے ہیں . اور یہ بات مولانا نے کوئی نئی اور عجیب نہیں بھی ہے۔
ہے۔ حافظ ابن مجراور شخ عبدالحق محدث دہلوی بھی ان کتا بول کوظن سے بالا ترنہیں سیجھتے .
طن سے بالا تر توسمار دنیا کے نیچے صرف ایک ہی کتاب ہے . (ماہنام معارف صفحہ ۵۹ - ۹۲)
اس کے بعدا دست اور سے ا

بس بم كوصرف ده ردانتين قبول كرنى چامئين جو قرآن كى تصديق و تا ئيدكري .... جب قرآن اور دريث من انتبلاف موتواس وقت حكم قرآن موكا. (ما بنامه معادف طفية المعام كرا الكنو)

صفحد ۹ پرارست دے:

یہاں مولانا نے بے شبہ یہ فرمایا ہے کہ احادیث میں طن د شبر کودخل ہے اور بیرایک الیسی با ہے جس سے شاید ہی کسی کو انکار ہو۔ (ایضاً)

یجے احادیث بین طن وست برکے باب بین معاملہ علامہ فرائی مودی این احسن اصلاحی اورسبیدسلیمان مدوی کی ایک احسن اصلاحی اورسبیدسلیمان مدوی کی کس ہی محدود ندر با بلکہ ان حضرات کے قول کے مطابق یہ ایک ایسامستیم امرہ جس سے شاید ہی کسی کو انکار ہو.

مولانا مناظر احسن گیلانی (مرحوم) ایست است است بهد دین حدیث کے مولانا گیلانی (مرحوم) کی کتاب "بدوین حدیث کے میں وہ اس من اطراحسن گیلانی (مرحوم) اس من اللہ دینے جاہیے ہیں ۔ وہ اس من میں کہ احادیث درحقیقت عہد نبی اکرم وصحابہ کی ناریخ ہے کھتے ہیں ؛ ۔

فن حدیث کے سب سے بوٹ ام ایام الا مُد حضرت ایام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا ام بور کھاہے اگر اُسی پرغورکر لیاجائے تو باسانی سمجھاجا سکتاہے کہ ہو کچھ میں نے کہاہے یہ کوئی نمی بات نہیں ہے بلکہ سمجھے والوں نے ہیشہ اس فن کو اسی نگاہ دیکھاہے۔

اس میں وضاحت سے درج ہے کہ نود امام بخاری اور مولانا گیلانی سے نزدیک صیح بخاری رسول اللہ کا سے عہدمبارک کی تاریخ ہی ہے۔ اور یہی کیفیت دیگر کتب احا دیت کی ہے۔



لے یکتاب سندوع میں دارا لمعادف اعظم گڑھ کی جانب سے سن نع ہوئی تھی۔ بعد میں نفیس اکیڈ می کراہی سے اسسس کی فوٹو کاپی شاتع کی گئی تھی۔

## الم الوعيف أوصريب

امام ابوصنیفہ (علیہ الرحمۃ) کا اسم گرامی کسی تعارف کا مختاج نہیں۔ فقہ بیں ان کامقام بہت بلندہے۔ باب اقل میں علامہ اقبال کے حوالے سے یہ بتایا جائے کا ہے کہ امام صاحب کامسلک مدیث کے بایسے بیں کیا گفا۔ زیرِنظ باب میں اسی اجمال کی تفصیل بیٹ کی جاتی ہے۔

اما کا کہ مسلم کے مار میں فقہ میں میں بیٹوں سے ہمت کا مار کی روشنی میں بڑتی کے روشنی میں بالم م اعظم سے بہلے اور بنایت کامیاب کوشش امام ابوعنی فیر کی ہے جو احت میں امام اعظم سے متعادف ہیں۔ اور دا تعدید ہے کہ ان کا حیث مقام بھی بہی کھا۔ وہ فن فقہ کے امام تھے اور بہت بڑے امام ان کی طرف منسوب فقہ برآج عمل ہوتا چلا آر ہے اور اس وقت بھی ونیا کے سلمانوں کی اکثریت اسی فقہ کی تقلید کرتی ہے اس محتی یہ ہیں کہم حقیقت سے ہماماوں کی روشنی میں ابھا کو اور و مدار قیاس پر ہے۔ قیاس کے عنی یہ ہیں کہم جو تقت سے ہماماوں کی روشنی میں اپنے انہا کہ مرد کی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں پر امراز میں میں بندا ہوتا اور میں میں بندا ہموت اور میں میں میں بندا ہموت اور میں میں میں بندا ہموت اور میں میں بندا ہموت اور میں میں بندا ہموت اور میں میں میں بندا ہموت اور میں میں میں بندا ہموت اور میں میں بندار میں بندار میں بندار میں بندار میں بندار میں میں بندار می

يوسف كوكهت بيوسة سمناكه من اكتراحا ديث كي طرف مائل موكيا مول مكريه واقعد هد كدا بوحنيف كوصيح عديث کی پہچان مجھسے کہی*ں زیادہ تھی۔* (تاریخ بغاد از ابوہ کرخطیب مستیق ہے ۱۳) اس کی وجہ پہلقی **کہ وہ نہ توحد بیث** کو وحيًا اللي كى طرح غيرمتبدّل مجعة تنصا ورنه بي شك ومن يدسے بالا. وه دين كى بنياد مرتايا يقينيات بر قائم سبحته ينه. اوريقيني دين صرف كتاب المديك اندر محصور مخفاية نامنج على ابن المديني عبدالرزاق سي نقل كرت بي كم يرم عمرك إس بيها عقاكم عبدا مندابن المبارك أسكة توم في معمركويد كهت موسة مسناكم بي اليستنص سے واقعت نہیں مول ہوا بومنیفہ سے زیادہ بہترطور پر فقدیں کلام کرسیے اورعقل وقیاس سے کام لے سکے، ا ور مخلوق کے ساتے فقدیں نجان کی را ہ کو کھول کر بیان کرسسکے اور خدا کے دین میں شاک وسٹ بدکی کوئی بات داخل كرف سے ابوعنيفرسے زيادہ ورنے والامور ايضاً صفح ١٦٠ ج١١). وہ كتاب الله كى روستى يم است اجتهادا درابل الراست كم مشوره سے فقد كى تدوين كرتے. اس كے بعد اگر كوئى يدكېتاكد آب كا فيصله رسول استر کی صرمیث کے خلاف ہے تو وہ اس کے جواب میں یہی کہتے جو مصرت عمر ان کہاکرتے تھے کہ رسول اللہ کا وہ فیصلہ اس زمانے کے لئے تھا اب مالات بدل بیکے ہیں اس کے اس فیصلہ میں تبدیلی ہونی صروری ہے یا وہ حضرت عاكت اورد يرصيان كاتباع من يركت كركيامعلوم رسول الشيف كيا فرايا عقا اورسنن والمها استكيا سمجها. سم كتاب الله كى موجود كى بس اس قسم كى غيريقينى چيزول كودين كاحصته نهيس قرار دسے سكتے . چونكه وه اس حقيقت كونمايال كردينا عاست عظ كداحا ديث رسول التدرة تويقيني بي اور يزغيرمتبدل اس الطبعض اوقات مدمیث کے رویس شدت کے کھی اختیار کر التے تھے۔

الم سفیان بن عِنیہ فراتے ہیں کہ ہم نے ابو عنیفہ سے زیادہ کسی کو احد پرجوا سے کو الانہیں دیکھا اور سول اللہ صلی اللہ الم منالیں اللہ الم ابو حقیے کھے اور سیمی کو نافیا کی میدر کی اللہ میں سیمی کے لئے مثالیں بیان اور ضرورت برط نے برختی کے ساتھ رد کر دیا کرستے تھے کے اور ان کورد

كردياكرت عفى الم الوطيفة كومعلوم مؤاكدي يه حديث نقل كرتامون إن البيعان بالخبار مالع يتفرًّ كوين المائع المعربية الم المويت كردين كانتبار مبتاه الموين المبين معامله فسنخ كردين كانتبار مبتاه الوطنيف كي المناسخ كردين كانتبار مبتاه ) المولنيف كي المناسخ كردين كانتبار مبتاه ) المولنيف كي المناسخ كردين كانتبار مبتاه ) المولنيف كي المناسخ كي المناسخ كردين كانتبار مبتاه ) المناسخ كي المناسخ كردين كانتبار مبتاه كانتبار كانت

ذرا بتا و توسهی اگر دونول کسی ایک کشتی بی سفرکرد ہے مول اگر دونول قیدخانہ بیں ایک ساتھ ہی قیدمول اگر دونول ایک ساتھ ہی تعدم ہول اگر دونول ایک ساتھ ہی کسی سفریں مول ۔ توکس طرح جدا ہول گے (اور کیونکران کامعا ملہ تکمیل پذیر موگا) مفضل بن موسلی سینانی کہتے ہیں کہ بیں نے خود الوحنیفہ کو کہتے سناہے کہ میرے ساتھیول ہیں ایسے لوگ ہوجودیں جود وقلے پیٹا ب کردیتے ہیں ۔ امام ابوحنیفر شنے نبی صلعم کی اس حدیث کو کہ " بانی اگر دوقلے ہوتو وہ نجس نہیں موتا "کورڈ کرتے ہوئے ایسا فرایا کفا۔ (ایضاً " ج ۱۳) صفحیا)

ام عظرہ نے جارسوسے زیادہ اصا دیرف کورڈ کیا ابوصالح فارکتے ہیں کہ یں نے اما )اسم نے جارسوسے زیادہ اصا دیرف کورڈ کیا ایوسف بن اسباط کویہ کہتے ہو

الكار حديث من ام الوحنيف كانسترو إسماق فزارى كهتري كري الوهنيف الكار حديث من الم الوحنيف كانسترو إسماكر ما كرجهاد كي تعتق سوالات كرتا

له المام عظم معاصل عربي الفاظيري. فقال حلث هذا بذنب خنزير (ايضاً عن ١٣٥٥ مسكر العرا).

تو دومرتبه لا أحرى كهدوينا چاميخة تاكه علم محمّل بموجات.

ان تفاصیل کے بیان کرنے کے بعد ابوعوانہ نے کہاکہ ایسے آومی کی کوئی کتاب میرے پاس نہیں رہنی

چاہیے۔ (ایمنا جی ۱۱ من ۱۹ من

#### نہیں پڑسسکتی ابومنیفدایسے کہنے کی جرأت کیونکرکر سکتے ہیں کے طلاق بڑجاتی ہے۔

(تاديخ بغدادمصنف ابوبر تخطيب جديه المساس)

آپ نے دیکھا کہ حدیث کے متعلق فقراس لامی کے سب سے بڑے ام کامسلک کیا ہے۔ ان کی ترف فرود ان کی ترف فرود کی ان کی ترف فرود کی ان کی ترف فرود کی ان کی اکثریت میں را بج ہے دیکن جارسے ہاں نہ توا ام اعظم کومنکر حدیث کہاجا آ ہے اور نہ ہی منطق مسلمانوں کو مالا نکہ جس تفتر دسے انکار حدیث ام ابوحنیفہ کے بال بایا جا تا ہے کسی منکر حدیث کے بال کم ہی ایسایا یا جا تا ہوگا۔

### اگريس رسول المدكے عبديس موتانوات بھي ميربہت

### مساقوال كواختيار فسسرما لينة

الم اعظم نے اپنے اس مسلک کی تابیدیں دلائل بھی پیشس کئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نود رسول المند سلم کا طریقہ یہ کتھا کہ آپ تعیین جز بہات (تددین فقہ) ہیں صحابہ سے شورہ لیا کرتے تھے اور جس کی رائے ہم ہم ہوتی تھی اسے انعتیار فرایسے سنے اس کے بعدوہ کہتے کہ اگر ہیں بھی رسول اللہ کے زبانہ میں ہوتا تو ہیں بھی اس مجلس مشاور میں شریک ہوتا، اور میرانیال ہے کہ کئی امور میں حضور میری رائے کو اختیار فرایستے جنائچہ محمود بن موسلی کہتے ہیں کہ ہیں نے بوسف بن اسباط سے شناکہ امام ابو حنیف فرایا کرتے ہے کہتے ہیں کہ ہیں نے بوسف بن اسباط سے شناکہ امام ابو حنیف فرایا کرتے ہے کہتے اور میں ان کو با تا تو بہت سی باتول میں یقیناً آپ میرے قول کو اختیار فرایل ہے اور ابواسحاتی کو میں نے کہتے سناہے کہ ابو حنیف کے سامنے اکثر بنی صلع کی حدیثیں اختیار فرایل ہے خالفت کیا کرتے ہے۔

(ایصناً جلد ۳) صوری منافت کیا کرتے ہے۔

(ایصناً جلد ۳) صوری میں منافت کیا کرتے ہے۔

(ایصناً جلد ۳) صوری منافت کیا کرتے ہے۔

ابومن بن اسباط سے ابومائے الفران میمی اسی قول کونقل کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں۔

ابو حذیفہ فر ایا کرتے بھے کہ نبی صلع مجھے پاتے اور بی آپ کو پا المینی دونوں ایک زمانہ میں بہوتے ) تو آپ میرے بہت سے اقوال کو اختیار فرمایات دین اس کے سوا اور کیا ہے دہ ایک انجمہ اور عمدہ رائے کانام ہے۔

(ایفناً ، جلہ ۱۳ منہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک کانام ہے۔

ماراخیال ہے کداس باب میں سن مزید وصاحت کی صرورت باتی نہیں ،جو کچھ کہا گیاہے اس کا الحض یہ ہے کو مراز ملت

(بعنی قرآنی مملکت کی صاحب اختیار انتمارٹی) نما مندگانِ امت کے مشورہ سے قرآنی اصولوں کی روسٹنی میں جو فیصلے کرے جو فیصلے کرے وہ شریعتِ اسسلامی کہلاتے ہیں اور یہ فیصلے زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ قابلِ تغیر و تبدّل ہوتے ہیں .

مدین کے متعلق امام صاحب کا یہی وہ مسلک مقاجس کی بنا پر آپ کو بعدیں منکر حدیث قرار دیا گیا، دران کے خلاف طرح طرح کی طعن آمیز آبیں کی گئیں اور عجیب عجیب الزامات ادر فتا وی سے آبیں نوازا گیا، مثلاً

ترین پیدانہیں ہؤا۔ اہام شافعیؒ نے برترین کالفظ کہا ہے۔ قیس بن الربیعؒ سے ابوطنیفہؓ کے متعلق دریا فت کیا کیاگیا تو انہول نے کہا کہ اضی (روایات وآنار) کاجاہل ترین ادرستقبل (اسستنباط واحکام)کا عالم ترین کی ہے۔ دایطاً ج ۱۱۰ صرومی)۔

ام الوحنير في محالف من عن حق المران كرا جائي المران الم

کی نخالفت کرو' تم حق کوپا لوگے۔ لبت بری کہتے ہیں کہ تم الوحنیفہ کی مخالفت کروگے توحق کوپا لوگے۔ ابن عمار کہتے ہیں کہ جب تہمیں کسی بات میں شک ہوتو دیکھ لوکہ الوحنیفہ نے کیا کہا ہے۔ بسس اس کی مخالفت کروکہ حق وہی ہوگا۔ یا یول کہوکہ اس کی مخالفت ہی میں برکت ہے۔ (ایصاً ج ۱۷) صف )

مسبحار مل الوحد من البيناجم من البيناجم من البيناجم من المسلم الم

مسئلہ کا تذکرہ آگیا۔ میرسے منہ سے نکل گیا کہ ابوطنیفہ ایسا کہتے ہیں نواسود نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تومسیدی ابوطنیفہ کا تذکرہ کرتا ہے ؟ اورسبی ہیں ابوطنیفہ کانام لے دینے کے جرم ہی وہ مجھ سے اس قدر الاص ہوسے کہ

مرتددم كم مجدس كلام نبيل كيا. (الصناً ج ١١٠ صوبع)

سفیان نے مِثار کی مردہ سے انہوں نے اپنوں نے دالدسے یہ حدیث نقل کی کہ بنی اسرائیل کامعسالمہ اعتدال پر قائم مقاحتیٰ کہ ان میں لونڈی بچوں کا غلبہ ہو گیا جنہوں نے دین میں رائے کو دخل دیا بنود بھی گراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گراہ کر دیا ۔ اس کے بعد سفیان نے کہا کہ اسلام میں بھی لوگوں کامعا لمہ اعتدال پر قائم تقاب سے اور بیعہ ابن عبدالرحمٰن نے مدینہ میں بدل ڈالا ہم نے غور کیا تو ان سب کو ہم نے لونڈی سیتے ہی یا یا۔ (ایضاً اس سے ۱۳ متاس)

جے مگر مریند منورہ میں داخل نہیں ہوسکی ؟ محد بن مسلم نے جواب دیا۔ "اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول المشرصلی کا ارشار ا سے کہ مدیند منورہ کی ہرگی پر ایک فرشند مقرر ہے جو مدینہ میں دجال کو داخل ہونے سے روکے گا۔ اور یہ بھی جو نکر جالو ہی کا کلام ہے اس لئے وہال داخل نہیں ہوسکا۔ دایعنا ج ۱۴ صلای

ام الوحليم مرين من من اور كوسك سف البن اسماق ترمذى كهته بين كاعبدالله الم الوحليم المورد الله الموحلية المراد الم المرادك في المرادك في المرادك في المرادك في المرادك في المرادك مراكب المرادك المرادك مراكب المرادك ال

 ہے ؟ ابوعنیفہ تخفاہی کیا ؟" علی بن المدین "کہتے ہیں کہ یحیٰی ابن سعید فطان کے سامنے ابوعنیفہ کا ذکر آگیا اور ان ابوعنیفہ کی مدیث کے مدین کے معدین حاد مقری کہتے ابوعنیفہ کی مدیث کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو یحیٰی نے کہا کہ" وہ مدیث والے تقے ہی کب ؟" محد بن حاد مقری کہتے ہیں کہ یس نے یہ ابن کے بی بن عین سے ابوعنیفہ سے ابوعنی نے کہا" ان کے باس مدینیں تقیس ہی کتنی ہوتم ان کے متعلق بوچھتے ہو ؟ ابو بحر ابن شا ذان کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو بحر ابن ابی داؤد نے کہا کہ ابوعنیفہ شنے کل ایک سو بہاس مدینیں نقل کی ہیں اس بی سے بھی آدھی مدینوں ہی غلطی ہے۔

ا م الرحنية من المعرب عصر المول الما الوحنية المولك الما الموسودة الموسودة الوحنية كاذكر الموسودة الم

طواف كريم عصفي (مفيان) نے كہاكد الوحنيف نقر تقس تقے نهامون عقداوروه ليندان الفاظ كو برابرد سراتے رہے تا آنكم

ابو عنیفہ کی کوئی کتاب ہم کا بہیں بہتی ہم کا ہو کچھ بہنچاہے وہ ان دو حضرات (صاحبین) کی دساطت سے میں . ابد عنیفہ کی کوئی کتاب ہم کا بہیں بہتی ہم کا ہو کچھ بہنچاہے وہ ان دو حضرات (صاحبین) کی دساطت سے

سچاکون ہے ؟ عبدانتدابن المبارک نے کہا یول نہ کہو۔ بلکہ یول پوچھوکہ زیادہ مجموٹاکون ہے ؟ اس آدمی نے کہا۔ انجھا یول ہی بتاہتے عبدانتدنے کہا۔ اپویومفٹ۔ (ایصناً)

عبدا مند بن ادریسس کیتے بین که ابو تنیفه ایک گمراه اور گمراه کن شخصیت شفے اور ابو بوسف فاصفول یں سے ایک فاسق کھے۔ (ایصناً)

اما ابوبوسف في ام الوينيف برجموط بالرسط المدن المعلى المراعد المعين المعان (امام

الرحنيفة) كايه قول نقل كيا كياسه كرتم لوگول كويعقوب (امام الويوست ) پرتعب كيول نبيس آتا اس في مجهر برس قدر حجوط بانده ديئے بي جويس في مين كي بيت كي . (ايونا تا ١٢) مدين )

ا بونعیم فضل بن وکین کیتے ہیں کہ میں نے خودا بوتیفہ کوا بوبوسفٹ سے یہ کہتے سنا ہے ہماراستیاناس ہوا ان کتا بول ہیں تم مجد پر کتنا حجود با ندھ رہے ہو جوہی نے بھی نہیں کہا۔ (ایصناً)

ابن ابی سیبه اور ابن المغلانی سیلے بن معین سے نقل کرتے ہیں کہ ابو یوسفٹ قاصی کو صربیت کی کوئی بہجان مہیں تھی۔ تا ہم وہ تقہ ہیں ۔ (ایصنا ج ۱۱ صفت)

احد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر چہیں نے سب سے پہلے الویوسٹ ہی سے حدیثیں لکھی ہیں ۔ مگریں ان کی حدیثیں بیان نہیں کرتا ۔ نیز فرایا کہ اگرچہ الویوسٹ ہیتے ہیں مگر ابوحنیفہ کے اصحاب یں سے سے بھی احاد ہیں ا بیان نہیں کرنی چاہئیں ۔

ابوالحسن (امام) دارقطنی سے ابویوسٹ کے تعلق پوچھاگیا تو انہوں نے کہاکہ محدّ بن الحسن کی نبدت زیادہ توی بی مگر اندھول میں کلنے بیں را مام محد بن اسلجل بخاری کہتے ہیں کہ بعقوب بن ابراہیم ابویوسٹ فاضی کو محدّین نے ترک کردیا۔ (ایضا 'ج ۱۲) صنع میں اسلجل بخاری کہتے ہیں کہ بعقوب بن ابراہیم ابویوسٹ فاضی کو محدّین نے ترک کردیا۔ (ایضا 'ج ۱۲) صنع میں مناز کے دیا۔

اما مور بن الحسن كمنعتن المدرجال كى السيع المام احدين منبل كيته بن كم

سائة موصوف عقے مگر ابوحنیفدا ورمحدبن الحسن دو نول احادیث نبوی کے مخالف کھے۔ ان دونول کی رائے بڑی ہی خواب متی دینی ابوحنیفہ اور محمد بن الحسن کی . (ایضا 'ج ۲'صفال)

يحيى بن معين سے محد بن الحسن كے متعلق سوال كيا گيا توانهوں نے بنايا كه محد بن الحسن كذاب ہے "ايسے

ام من کرای وه تو کیم نین بین بین ایک مرتبه یول کها که صنیف ہے "کبھی فرمایا وه تو کیم کیمی نہیں ہے اس اما محمد کرائی سیمنے کے کی مدیث نہیں تھی جاتی ۔ (ایصناع ۲ منٹ)

الم م الودا وُدسجستانی کی محد بن الحسس شیبانی کچه بھی نہیں ہے اس کی مدیث نہیں مکھی جاتی۔ دایصنائج ۲ مدار)

م معرف نفرام الويوسف برجهو ما المرسط المنه الوليد كهنة بن كالويوسف أن مسطم المنه الوليد كهنة بن كرابويسف ما معرف المستطم الماية ورااس كذاب يعنى محدبن الحسن سع

پرمچپوکہ ہو کھے وہ مجھ سے نقل کرتا ہے وہ کہی اس نے مجھ سے سنا کھی ہے؛ '' دایعناً ج ۲ صن اُ۔)

یکی بن معین کہتے ہیں کہ میرے سامنے محد بن الحسن سے پرچھا گیا کہ کیاان کتا بول کوجنہیں تم نقل کرتے ہو
تم نے ابو پوسف سے مناہے ؟ تو محد ہے جواب دیا کہ نہیں خداکی تسم ہیں نے ان کوا بوسف سے سنیں سے نا مہا یہ دا تعہدے کہ ہیں ان کتا بول کو سب بوگوں سے زیادہ جانتا ہوں اور ہیں نے توابو یوسف سے صرف برص فی سنی ہے۔ دایھناً)

فعرت فی المالیادی ایسان ایسان ایسان المالیادی المالیادی المالیادی المالیادی المالیادی المالیادی المالیادی المالیادی المالیادی المالی ا

ساتة

ایک سنام کا آدمی بھی ہوتا تھا۔ حب وہ شامی (فراغت کے بعد) واپس جانے لگا توامام الجنيفة سے وضحت بونے کے لئے آیا۔ امام الوحنیفر فیے اس سے پوچھا اے شامی اکباتم اس کاام ‹ فقر ) كو بھى لينے ساتھ شام كى طرف سے جا وَكے ؛ شامى سنے جاب دیا " بال ؛ اس پرامام سنے وایا » خیال رکھتا. تم ہدست بوسے مشرکولہنے سائقہ لےجارہے ہو" (منطیب ج س صلیہ). مزاحم بن رف<sub>ع</sub> كهتي بن كديس في ودامام الوحنيفه شهيع سال كياكه جو كهداً ب فتوى ديت بن يا ابني كما بون بن درج فراست بي كيايدسب حق المحس بي شك وشبركى كتبائش نبي ؟ الم الوحيفة في الم المحالية بخرابه معلوم نبیں . موسکتا ہے کہ یہ باطل ہوا وراس کے باطل ہونے میں شک وشبر کی گبخائش نہ ہو۔امام زفر خراسة بي كريم الم الوحنيفة كياس آياجا ياكرت يقد بوكيد الوحنيفة فيصل فرلمت بمان كو لكهليا كرت في الم زور كيت بن كدايك دن امام الوحييف في الويوسف سي فرايا. يعقوب اتيرا ناس ہو جو کھے تومجھ سے سنتا ہے اسے سب کا سب نہ لکے لیاکر ، آج میری کھے رائے ہوتی ہے ا در کل میں استے مجھوٹر دیتا ہوں ۔ ابونعیم کہتے ہیں کہیں نے امام ابوحینفہ کو ابویوسف سے یہ فراتے ہوئے سُناکہ مجھست کوئی مسئل نقل نہ کرو کیونکہ بخدا مجھ خبر نہیں کہ میں دلینے اجتہادیں ) خطأ كاربول يامصيب. (ايصاً). سهل بن مزاحم كهن بي كديس اكثرا ام ابوحنيفه كويراً بن بيره موت سنا كما فسترعباد في الذين يستمعون القول فيتبعون المسلكة ريعني لي میغمبرامیرسدان بندول کوبشارت دے دو جو باتوں کوسنتے ہیں اور بھران بیں جواجھی بات ہوتی بداس کی بیروی کرنے سکتے ہیں (ایھنا جما) صحص بن زیاد لولوی کہتے ہیں کہ ہمارایہ قول ﴿ فقر ﴾ ایک رائے ہے جو بہتر سے بہتر مم قائم کرسکے ہیں ، جو ہمارے قول سے بہتر لاسکے تو وہی صحت عص زياده قريب موكى" (ايصاً)

ظ برب کدامام موصوف کی ان تصریحات سے بعد کہ وہ بھی اپنی فقہ کو شک وسٹیہ سے بالا اور خلطی و خطا سے مہرا بہیں سیحقے تھے ' ہمارسے سے کہاں تک یہ مناسب ہوسکتا ہے کہ ہم ان کی آرار کو وی الہی کامقام دے دیں اور خطا و غلطی سے بری قرار دے کر قیامت تک کے لئے احمت کا دستور العمل بنا دیں .

تصریحات بالاکوایک مرتبه بهرسامندلائے. آپ بریر حقیقت واضح بوجائے گا ام ابوحنیفہ کامسلک بہتھا۔
دن وین میں غیرمتبدل صرف قرآن کے احکام اوراصول ہیں اور بہی کتاب ہرقسم کے شک وشبہ سے بالاہے .
دزان دوایات تاریخی حیثیت کی حامل ہیں جن سے اجتہاویں مدد تو لی جاسکتی ہے گرمستقل دین کی حیثیت سے ان کونا قابل تبدیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

(۱۱۱) قرآن کے اصول کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے فقہ مرتب کرنی چاہیتے دیکن یہ اجتہادات می قیامت کے

لية غيرمتبدّل قرارنهي ديية جاسكته.

اس کے بعد آپ یہ دیکھتے کہ امام صاحب کے اس سلک کے تعتق کیا کہا جاتا تھا' اس سلسلہ یں ہم صرف امام احمد بن صنبل کے ایک اقتباکس پراکتفاکرتے ہیں .

ابرامیم حوبی کہتے ہیں کا بوطنیفر نے علم میں ایسی بہت سی چیزیں داخل کردی ہیں جن سے خالی بانی کوچیا نا زیادہ اچھاہے۔ یں نے ایک روز ابوطنیفر سے کچے مسائل امام احمد بن صنبل کے سلمنی کی کہتے تو وہ تعجب کرنے سے گئے اور کہنے گئے ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ابوطنیفہ تو بالکل ہی ایک نیا اسلام تصنیف کرنے ہیں ہوتا ہے کہ ابوطنیفہ تو بالکل ہی ایک نیا اسلام تصنیف کرنے ہیں ہیں ۔ (ایضا " بج ۱۱) صالی )

لہٰذا اگر کوئی شخص آج مدیث کے تعلق وہی بات کہے جوا م اعظم فرماتے تھے اور ایسے خص کے تعلق ہمارا قلامت پر طبقہ کہے کہ یہ ایک نیا دیں پیدا کیا جا رہاہے تو یہ بات بھی کوئی نئی نہیں ایسا شروع سے ہوتا چلا آ رہاہے۔



### وران مران کریم (روایات کے انگینہ یں)

### ناوكي تبري صيدنه جيوران انياني

دین کامدارتمام تریقین پرہے۔ یہی وہ اصل و بنیا دہے جس پراس کی پوری کی پوری عمارت اکھتی ہے۔
یقین اس امر کا کہ جس بات کو ہم دینی کہتے ہیں وہ بلا شک۔ وصف بدخدا کی طرف سے ہے۔ اگراس بنیاد ہیں ذراسا بھی
تزلزل پریا ہوجائے تو دین کی ساری عمارت پنجے آگر تی ہے۔ اس ہیں تقویرے اور بہت کا سوال ہی نہیں بنٹا ہمالا ایمان ہے کہ اشدتعالی نے صفرت موسی اور وحزرت عینی علیہ باات لمام پر اپنی وی نازل کی اور اصل و بنیا دے
ایمان ہے کہ اشدتعالی نے صفرت موسی اور صفرت عینی علیہ بہا است لمام پر اپنی وی نازل کی اور اصل و بنیا دے
افتیاں سے انہیں بھی وہی " دین "عطا کیا ہو قرآن مجیدی ہے۔ آج یہوداور نصاری دونوں اس کے مدعی ہیں کہ
ان کے پاس تورات اور آنجیل ہو جو دہے لیکن اس کے باوجود ہم ان کتابوں کو دین نہیں مانتے۔ اس کی وصفا ہم
اور وہ یہ کہ ان کتابوں میں تغیر و تبدل ہو چکا ہے۔ اور ہم آج یقینی طور پر نہیں کہ سکتے کہ جو بچوان میں موجود ہم
اور وہ یہ ہوا ۔ ان باتوں کو تو دین ماننا چاہتے۔ یہ تھی ہے کہ ان میں کچو باتیں توانسی ہوں گی جن ہیں روزوبل
نہیں ہؤا ۔ ان باتوں کو تو دین ماننا چاہتے۔ یہ تھی ہے کہ ان میں کچو باتیں ایسی صور ہوں گی جن ہیں بورات و
انجیل دینی کتابی سے جہ موالا میں دین میں کہ باتیں اس کے کہ باتھ ہوں اور تی ہیں ہوں اس میں جو ان کتاب موسیتے کہ اگر اس سے کہ یہ نفظاً نوظاً ' حقاً اللہ سے دستے والنا سس "کہ بعینہ وہی ہے جسے اللہ تعالی نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ تھی ہو وہ وہی کے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ تم ہو ہو تھی اور وہ کی انداز میں اس چیزے متعاتی ذرا

سابعی سٹ بہ پیدا ہوجائے تواس کے نزدیک قرآن دین کا صابطہ نہیں بن سکتا۔ اس کی حیثیت بھی وہی ہوجائے گی جو سن سن سن

ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ فدا کے دسیتے ہوئے دین کی جگرا یک نیا" ندمبب" بنا دینے کے لئے سب سے تو توحرب اور كامياب طريقه يد كقاكه غلط صريتين وضع كي جائين اورانهين رسول الله كي طرف منسوب كرديا جائے بينا نجر يد كيكيا گیا در برای جرآت اور د حراستے سے کیا گیا۔ لیکن احادیث پرسب سے بڑا اعتراض بر وارد ہوتا تھا کہ اگر پر بھی دین تغيس تورسول المندصلي المندعكيد وسيتم في قرآن كريم كى طرح ان كالجي كوني مستندم تموعه لكعواكرامست كوكيول ندديا. اور قرآن کرم ہی کی طرح ان کو بھی یا د کرا کر محفوظ کیول نید کر دیا. اگر قرآن متن بھٹا' اور مدمیث اس کی سندرے تھی۔اگر قرآن أجمال تقا ادر صربیت اس کی تفصیل تھی۔ اگر قرآن ایک ایسی کتاً بے تھی جواحا دیث سے منسوخ بھی ہوسکتی متی اور اس طرح حدیث ہی فیصلد کن چیز کتی توقر آن سے زیادہ احادیث کومحفوظ ورمستند صورت میں امت کے سواله كرين كي ضرورت كمتي. يدا تنا برااعتراض تقاحس سے گلوخلاصي آسان ندگتي. انہوں نے اس شكل كامل يه سوچا كنود قرآن كمتعلق مى يدخيال كهيلاديا مبائة كرسول اللهفاسي محفوظ شكل مي امت كونبي ديا عقارات مى بعدمي آف والول في مرتب اورمدة ل كيا كفا اورجس طرح احاديث كم بيانات بي آب كواخلافات نظر ا تے ہیں' اسی طرح دمعاؤ اولیہ) تران کرم میں بھی صحابہ اور تا بعین کے زانے میں کافی اختلافات موجود سقے جس طرح رواسیں خبرواحد ہیں کہ کسی ایک صحابی نے بیان کی ہیں، اسی طرح قرآن کی آئیس کھی ایک ایک دو و و آدمیو کے بیان پرجمع کر لی گئی تقیں وغیرہ ذالک من المخرافات بینامنجداس تقصد کے سلتے انہوں نے احا دیت وضع کیں اوران کی عام تشبه پرکردی بدر وایات احا دیث کے مجموعوں میں آج بھی موجود ہیں ۔اس ضمن میں حافظ الوبکر عبدا ملدابن ابي داؤدسليمان بن التعث سجستاني كي شهروً " فاق كتاب "كتاب المصاحف" ايك خاص المميت ر کھتی ہے کیونکداس میں قرآن کرم سے تعلق ان تمام روایات کو یکیا جمع کردیا گیاہے۔ یدروایتیس اکثر صحاح ستہ ا ورد وسری مستند کتب روایات میں منتشر طور پرموبود میں یہ کتاب الوسج عبداندبن ابی داؤد کی تصنیف ہے جن کاس پیدائٹ سست اورسن وفات ساسم مديت محمضهورا مام ابودا ؤرسيهمان ابن اشعث سجت اني دجن كى كماب نن ابوداؤد صحاح ستديس شاركي جاتى ہے) كے صاحبزاد دے بيں. آب كى كتاب المصاحف علماتے عديث كے المستند كتابوں ميں شار كى جاتى ہيں ۔ جنا بخداكثر متقدمين كى كتابوں بين اس كتاب كے حوالے ملتے ہيں امام ابن الجزر مي كت

ان كونِقَة كبيرة مامون كالفاظسي إدكياب.

یہ بغدادیں اما العراق کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں عوام اور حکومت میں ان کا بڑا احترام کھا اور مسجدِ بغدادیں سلطانِ وقت نے ان کے لئے ایک منبرنصف کرادیا تھاجس پر بیٹے کریہ حدیثیں بیان فرماتے ہتے۔ عراق کے عامرٌ مشائخ نے ان سے حدیثیں اکھیں اور ان سے تھ صیلِ علم کیا۔ لیکن کوئی ان کے مرتب کونہ پہنچ سکا۔

مصنّف کے اس مخصّرتعارت کے بعد ہم آپ کو کتاب المصاحت کے جستہ مقالات سے روشناسس کراتے ہیں۔ سنتے جلیتے اور سرد مصننے جائیے۔

كرتاكما المجين بلى يعنى لقب جاء عدى سول من أنفيد في (الآير) جنائج بس في المسس كو وهوندا. بالآخر خزيم بن تابيت كے پاس ملى اور بس نے اس كو اس كى سورة ميں لكمه ديا .

کرتے ہیں کہ جب بہت سے قاری قتل ہوگئے توا بو بحرا کو یہ نوف ہؤا کہ اس طرح تو قرآن ہی صاً تع ہُوجائے گا۔ آخرانہوں نے عمر اورزیدا بن ٹابت سے کہا کہ سبحد سے دروازے پر بیٹے جا و اور جوشخص کتاب اللہ کے تعلق کسی چیز پر دوگواہ پیش کردے اس کو قرآن میں لکھ لو۔

قرآن کو لومین کے درمیان جمع کردیا۔

مراف المستد كو المام ابن الى داور ابنى سند كو سائة سالم اور فارجر المراد المرد المراد المراد المراد المراد

راضی کوا دیں بینا کے عرض نے انہیں راضی کوادیا اور نظر نانی کردی۔ یہ کتا بیں ابو بکر کی وفات بک ان کے پاس رہیں۔
میھر عمر کا کی دفات تک ان کے پاس رہیں ۔ مجھر حفص کا طبیدرسول انٹد صلی انٹد علیہ وستم کے پاس رہیں ۔ عثمان نے آب منگایا، توسف کی دفات تک اور اس شرط کے منگایا، توسف کی دو انہیں دابس کردیں گے اور اس شرط کے ساتھ میں جنانچہ عثمان نے ان کو مصحفول میں لکھ کر صفحہ کو وہ کتا ہیں وابس کردیں اور وہ ان ہی کے پاس زیس ساتھ کی مروان نے اپنے زمانے میں انہیں سلے کر جلادیا ۔

ں سرر میں کہ ایسے اہم واقعہ کے متعلق ایک بیان دوسرے سے مسرطرح محرا تا جار ہے بیکن باین میں این میں مرتب کے دیکن باین میں کہ ایسے اہم واقعہ کے متعلق ایک بیان دوسرے سے مسرطرح محرات او برا مسدیق کے عہدیں مرتب بہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ قرآن رسول افتد نے مرتب کر کے نہیں دیا تھا۔ بلکہ حضرت ابو برا صدیق کے عہدیں مرتب بروا تھا۔ اب ایک قدم اور آگے برطیعے۔

(۵) امام ابن ابی دا دُد اپنی سند کے ساتھ کیچلی بن عبدالرحمان بن عاطب سے نقسل کرتے ہیں کہ عمراً بن الخطاب نے قرآن کو جمع کرنے کا را دہ کیا اور اس کے لئے لوگوں

### جمع فران کاکا صدیق اکست نیمن بلکه حضرت عمر فی فرز و می کااور عمال کی مسلمیل کی

کوخطبه دیا اور قربایا جس شخص نے رسول الندسے کے بھی قرآن حاصل کیا ہوا اسے ہمارے پاس لے آئے۔ لوگوں نے قرآن کو کا غذات پر اس کی شخص نے رسول الندسے کے بھی قرآن حاصل کیا اور عمر اس سے کوئی چیزاس وقت کے قبول بنیں کرتے سے جب تک دوگواہ گواہی نہ دیں ۔ اسی اثنا میں عمر شہید ہوگئے تو عثمان ابن عفان کھر ہوئے اور ابنوں نے لوگوں سے کہا کہ جس کے پاسس کتاب الله کا کچھ صصتہ ہوا وہ ہمارے پاس لے آئے ۔ اور یہ بھی اس وقت تک کوئی چیز جول بنیں کرتے سے جب بک دوگواہ گواہی نہ دے دیں ۔ چانچ خریمہ ابن ثابت آئے اور کہنے سکے کہ میں دیکھ دا ہوں تم نے دوآ یتیں ملکھنے سے چھوڑ دی ہیں ۔ لوچھاگیا۔ وہ کون سی دوآ یتیں ہی تو ایش من انف کو عزیز علیہ ما عن تو صور الله علی مندین دؤ ف سے ہیں ۔ کھر عثمان النے مور سول من انف کو عزیز علیہ ما عن تو صور اس کہ میں انتہ کی طرف سے ہیں ۔ کھر عثمان النے خریمہ میں انتہ کی اس بو جھا ان آیتوں کو کہاں رکھیں " خریمہ نے جواب دیا کہ قرآن کی جو سورت سب سے آخریں نازل سے ہوئی ہو۔ اسے ان آیتوں ہی سے تی کہ کو میں " میں انتہ کی ہو۔ اسے تی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کو کہاں رکھیں " خریمہ نے جواب دیا کہ قرآن کی جو سورت سب سے آخریں نازل سے ہوئی ہو۔ اسے ان آیتوں ہی سے تم کردو ہیں گور ان بی دوآ یتیں انتہ کی طون سے حتم کردیا گیا۔

یه دوآیتیں توبل گئیں میکن دوآیتیں اس طرح صابع ہوگئیں کہ وہ قیامت کا نہیں مل سکتیں۔ کم می کھیا گئی اسنن ابن ماجریں (جوصحاح سقہ کی ایک مستند کتاب ہے' حضرت عائشہ کی طرف مرمری کھیا گئی کی اسموں حسب ذیل روایت ملتی ہے۔ آپ نے کہا۔

آیهٔ رجم (یعنی زانی کوسنگسار کرف) اور آیهٔ رصناعت کمیرایک صحیفهٔ یس تقی جومیرت خت کے نیچے رکھا تقا جب رسول اللہ کی وفات ہوئی توہم لوگ اس عاد تہ می شغول سے اتنے یس گھر کی یالتو بکری آگئی اور اس صحیفہ کو کھا گئی (اوروہ آیتیں ضائع ہوگئیں)۔

جنائجراس کے بعد فیصلہ کیا گیاکہ ان آیتوں کو قرآن مجیدیں توہنا مل ندکیاجاتے سیکن عمل ان کےمطابق ہو۔ یہ جو ہمارے بال کہاجا تا ہے کہ سنادی مثدہ زانی کی سزاسنگسارے تواس کا مدار اسی گمشدہ آیت پرسے - موجودہ

قرآ نِ مجیدیں زانی کی سزا سود رہے۔

بهرمال بهم قرآن کی داستان (از روئے روایات) یہاں تک پہنچ گئی کداسے نہ تورسول امتد نے مرتب فرمایا ۔ نہ ہی یہ عہدِ صدیقی میں مرتب ہؤا ، اس کی ابتدار حصنرت عمرشنے کی اور وہ بھی اسسے ادھورا مجھوڑ کرشہیں ہ ہوسگئے ۔ اب آگے بڑسصتے .

(١) امام ابن ابی داوّد این سند کے ساتھ بزید بن معاویہ سے نقل کرتے ہیں کہ بین ولید بن عقبہ کے زمانہ یں مسجد ہیں اس حلقہ یں بیٹا ہؤا تھاجس میں حصرت حدیفہ استہور صحابی ) بھی تشریف فرما تھے مسجد میں اس وقت رو کنے دلیا اور پولیس کے سباہی وغیرہ موجود نہیں مقے کہ یکا یک کسی پکارٹے والے نے پکارکرا علان کیا جوشفص ابوموسی (اشعری) کی قرأت پرقرآن پڑھتا ہو وہ اس گوست، کی طرف آجلستے جوابواب کندہ کے پاس سے اور حوالت عبدا للكربن مسعود كى قرآت برقرآن برصنا بووه اس كوف كى طرف آجائے جوعبدا للد كے كھركى طرف ہے اور وبال دوآدميول بين سورة بقره كي ايك آيت كے بارسے بين اختلاف مؤالقا. ايك پرهتا تھا. واتعوالحج وَ العبرة للبيت " اوردوبِرا يرضينا كماك" وا تعواليج والعيسرة الله يُحضّرت مذلف كوغصّب اً گیا۔ ان کی انکھیں سفر نے ہوگئیں۔ انہوں نے فوراً اسپنے کرتہ کوسمیٹ کربغل یں کیا ا درسبحد ہی میں کھوسے موسكة. يدوا قعه حضرت عمَّال كي خاران كاست اورفران سك . يا تواميرا لمومنين ميرس ياس أبيس اورياميس ان کے پاس جاؤں ( تَویس اس کے متعلق ان سے کہوں ) کیونکہ تم سے پہلی امّ توں نے بھی یہی کچھے کیا تھتا۔ کھر آ کے بڑھ کر بنیھ گئے اور کینے لگے ضرانے محدصلی استدعلیہ کستم کومبعوث فرایا۔ انہو ل نے مومنین کوسساتھ من كرمنيرين من قتال كيار حتى كد خداف اين دين كوغالب كردياً. كيرخداف محدصلع كوا عاليا. تولوكول سف بے لگام گھوٹے کی طرح ہرطرف دوڑ لگانی ست وع کردی . مھرخدانے عمر الله کو خلیفہ بنایا تو دواسلام کے عین وسطیں اگرے دا در اس کو احتدال پر قائم کرنا جا ہی ۔ مجر خدانے ان کوہمی انتظا نیا تو نوگوں نے مجرمُندر در گھوڑ كى طرح ہرطرت جا دہ ہيائى مشروع كر دى . اس كے بعد خدا نے عِنّانٌ كوخليف بنايا ورا ملركى قسم وہ وقبت قريب ج الدك أسلام من ده جاده بيمانى كريس جوابنى تمام مجعلى جاده بيما يمول كوسيجية حجود جائة

زيد بن تابيك انتخاب يرعبداند بن مسعود كي ناكواري ابني ندكيمانة

ابراہیم نخعی سے نقل کرتے ہیں کہ جب (عثمان نے اپنے مرتب کردہ قرآن کے علادہ) باتی تمام مصاحف کو کھاڑ آگائے کا حکم دیا تو عبداللہ ابن مسعود گنے کہا۔ " لوگو! اپنے قرآ نوں کو چھپا لو۔ کیونکہ جوشخص کچے چھپاکر دکھے گا' قیامت کے روزاسے اپنے ساتھ لے کرآسے گا اور بہترین چھپانے کی چیز قرآن ہی ہے جسے تم ہیں سے کوئی قیامت کے روز اپنے ساتھ لے کرآسے ''

(۸) نیزامام این ابی داؤد این سند کے سائد عبیداندین عبداندین عبداندین عبدسے نقل کرتے ہیں کہ عبداند بن مسعود نے نیدا بن تا بت کے سلئے قرآن سکھنے کونا پسند کیا اور کینے سکے "اے سلمانوں کی جماعت! جمھے تو قرآن سکھنے کے کام سے الگ تقلگ رکھا جا تا ہے اور اس کی ذمتہ داری ایک ایسے شخص نے رہے کی ہے کہ بخدا میں جب اسلام لایا تو دہ ابھی اینے کا فرباب کے صلب میں موجود کھا (یعنی پیدا بھی نہیں ہوا کھا)''

غور فرمایا آپ نے کہ جمع قرآن کی ندعومہ کوٹ مٹوں کے سلسلہ میں صحابیہ کارقہ عمل کیا بتایا جارہا ہے؟

(۹) نیزا مام ابن ابی واؤ دا بسی سند کے ساتھ ذرین جیش سے نقل کرتے ہیں کہ عبدانٹ دبن سعود نے فرمایا۔
" میں نے حصنور کے دہن مبارک سے سنز (۵) سے او پر سور میں پڑھی ہیں اور زید بن ثابت ابھی بچر سے جن کے سر پر دوڑوز لفیں اہراتی رہاکرتی تھیں ''

برشفیق سے نقل کرتے ہیں کہ عبدانٹر بن مسعود سے کہا یہ من یعلل یا کت بدما غل یوم القیامی اُ عثمان مجھے کس کی قرات پر قرآن پر طبعے کا حکم دے رہے ہیں. یس نے تو درسول انٹر صلعم سے ستر سے اوپر سورتیں پڑھی ہیں اور محمد سعر کے اصحاب جانتے ہیں کہ میں ان میں کتاب انٹر کا سب سے بڑا جانے والا ہوں اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص مجھے سے زیادہ کتاب انٹر کوجا نتا ہے تو یس مفرکر کے بھی اس کے پاس جاتا۔

ہیں کہ آ ذربائیجان اور آرمینیہ کے غزوہ یں اہل شام اور اہل عراق جمع ہوئے اور آلبس میں انہوں نے ایک دوسرے کو قرآن سنایا تواس میں بڑا اختلاف ہوا اور قریب ہوگیا کہ ان میں کوئی فتنہ برپا ہوجائے بجسب مذلاف ہوا اور قریب ہوگیا کہ ان میں کوئی فتنہ برپا ہوجائے بجسب مذلافات دیکھے تو وہ حضرت عثمان کے پاس بہنچے اور کہا وگ قرآن کے بارے میں ان کے یہ اختلافات دیکھے تو وہ حضرت عثمان کے باس بہنچے اور کہا وگ قرآن کے بارے میں بڑا اختلاف کریہے ہیں ۔ حتی کہ مخدا مجھے یہ اندلیشہ مور اہمے کہ وہ بھی اسی اختلاف

ی مبتلانہ ہوجایت جس میں میہودا ورنصاری مبتلا ہو پہلے ہیں۔ یرس کو مضرت عثمانی ہے۔ کھبرات اورانہوں نے صفرت عفوی ہے ہاں اور ہوئے کہ سے زیار بن نابت نے بہت کھبرات اوراس نے صفرت مفصول کے اوران کو ملک کے گوشوں میں مجھبے دیا۔ جب مروآن مدینہ کاامیر ہوّا تواس نے صفرت موسی مسلم کے گوشوں میں مجھبے دیا۔ جب مروآن مدینہ کاامیر ہوّا تواس نے صفرت موسی مروان نے مصفرت کے صفورت موسی میں مروان نے باس اوی مجھبے کہ وہ اسے یہ انہیں جا دی مسلم میں عبدا ناری میں مروان نے انہیں جا دی مسلم میں مروان نے انہیں جا دی مسلم میں عبدا ناری میں عبدا ناری میں میں مروان نے انہیں جا موسی میں مروان نے انہیں کے دیں جنانچ ہونہی کو گرفترت موسی میں میں میں جنانچ ہونہی کو گرفترت موسی عبدا ناری میں میں موسی کے باس میں جدارت میں انہوں کے باس میں جدارت میں کے دیا ہے۔ مروان نے ان کو الگ کے بنانے میں دیا ہونہ کو میں میں کو کی چیز اس کے خلاف نہ نہ ہو جو صفرت عثمان کے انہ میں کے خلاف نہ نہ ہو جو صفرت عثمان کا سات

(۱۱) امام ابن ابی داود ابنی سند کے ساتھ الوب سے ادروہ ابد قلا بسے نقل کرتے ہیں کہ صفرت میں ایک معلم کسی شخص کی معلم کرتے ہیں کہ معلم کسی شخص کی در مرب شخص کی قرآت کے مطابق معلم در مرب شخص کی قرآت کے مطابق معلم در مرب شخص کی قرآت پر تشخیر شدر ع کردی مصرت عثمان کو اس معلم معلمین تک بند ہوگے اور لوگوں نے ایک دو مرب فی قرآن پر تشخیر شدر ع کردی مصرت عثمان کو اس کی اطلاح ہوئی تو انہوں نے مطلبہ دیا اور کہا۔" تم لوگ میرب پاس ہوتے ہوئے ہوئے ہی قرآن میں اختلاف کرتے ہو اور دو لوگ کی سے دور ہیں' ان کی غلطیاں اور اختلاف کرتے ہوئے اور کوگ کے لئے ایک (متفق) الم (کتاب انٹر) کھو اور ابو قل ہوئے ہیں کہ جھے سے مالک بن الس شاخ بیان کیا (یہ الم مالک بن الس شاخ ہوتا کتا اور کوئی ایا دو گوگ میں مرتبہ وہ شخص موجود ہیں اور میں موجود ہیں کو تا کتا تا کتا جس موجود ہیں کہ یہ اس کی مرتبہ وہ شخص موجود ہیں ہوتا کتا یا کہ میں موجود ہیں کہ میت کے اور اس آیت کی جگر چوڑ

دیتے تھے بحثی کہ وہ شخص خود اُ جاتا یا اس کو بلوالیا جاتا تھا (ا در اس سے پوچھ کروہ اَ بہت لکھ لی جاتی تھی) · · جب مصحف لکھنے سے فراعت ہوگئی توحضرت عثمان نے تمام شہروں ہیں لکھ دیا کہ ہیں نے ایسا ایسا کام کیا سے اور ہو کھے میرسے پاس تھا ہیں نے اس کومٹا دیا ہے۔ البذاء جو کھے داس قرآن کے خلاف ) تہارے پاس مو

تم نجبی اس کومطا دو به

(۱۲) امام ابنِ ابی واؤد ا پنی سسند کے ساتھ مصعب ابن سعدسے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے بوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا که رسول انٹرصلعم کو تم سے جدا ہوستے ابھی تیرہ سال ہی گزرے ہیں مبحرتم قرآن ہیں ستك كرف في الله مود يمت موكديداني (بن كعب ) كى فرأت ب إوروه عبداد الدربن مسعودًا كى قرأت ب فالى قسم! تواپنی فرأن کفیک نبیں پرطعتار لہذا میں تم میں سے سرطخص پرلازم کرتا ہوں کہ حس کے باس کھی کمالنگ مِن مع كوئى چيز مووه بالصروراسيمير مياس ما آسة جناني كوئى كاغذ كاورق ما كراتنا كوئى چمز مد كانكر الم كرة تاجس مين قرآن لكما مؤاموتا. حتى كداس طرح بهت كي جمع موكيا. كيرحضرت عمّالًا المرآسكة اورايك ایک آدمی کوبلا بلاگرفت، دسے دسے کرانہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تم نے اس کورسول استصلیم سیے شنا مهد كبارسول المدملي المدهسة من تمهين يركي فكموا يائما ؟ و متخص اقرار كرتا بحضرت عثمان استفارع موسکتے تو بوگوں سے پوچھا نم میں سے بہترین کا تب کون ہے ؟ بوگوں نے کہا کہ رسول اسلا کے کا تب زیرین الب كيرانهوں نے يوچھاتم ميں لغنت عربي كابہترين ما ہركون ہے ؟ لوگوں نے كہا كەسعىدىن العاص توصرت عثمانًا نے کہا تھٹیک ہے۔ معید فکھوائی اور زید فکھتے جائیں ۔ چنا تنجہ زید ابن ٹا بہت سنے قرآن لکھا اور کئی قرآن سکھاور ان قرة نول كوعثمان في يوكول مي كيميلا ديا. ابو قلابه كيت بي كديس في بساك معلى اصحاب محمد كو كيت موسع سنا جدك عثمان في في بهت الجماكام كياب.

۱۳۱) الم م ابن ابی دافذ اینی دوسری سندسی مصعب ابن سعد سی سینقل کرستے ہیں کہ حضرت عنماتُ نه ابی ( ابن کعیب ) اور عبدا مند ( ابن مسعود ) اور معاذ ( ابن جبل ) کی قرآت کوسینا تو یو گول کو خطبه دیا اور فرایا ابھی تہمارے بنی کی وفات کو بندرہ سال ہوئے ہیں اور تم قرآن میں انتسالان کرنے سکے ہو۔ میں سرشخص پرالازم کڑا شخص ہے کراتا اس سے حضرت عمّان پوچھ بیلتے کہ کیا اس نے یہ کچے رسول انڈمسکع سے سنا ہے ؟ بھرانہوں

نے دوگوں سے پوچھاتم میں فصیح ترین شخص کون ہے ؟ لوگوں نے سعیدین العاص کا نام لیا۔ کیمر پوچھا بہترین ہاہر کتابت کون ہے ؟ لوگوں نے زید بن ثابت کا نام لیا۔ آب نے فرمایا۔ اچھا زید تکھیں اور سعیدلکھوا بٹس بجنائجہ کئی مصحف ملکھے گئے اور ان کو مختلف شہروں میں تقسیم کر دیا گیا مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے کسی کونہیں د بچھاجس نے عثمان کے اس فعل پرعیب چینی کی ہو۔

(۱۲) امام این ابی دا و داینی سند کے ساتھ محیر (ابن ابی اسے نقل کرتے ہیں کہ لوگ فرآن بڑھتے تھے اور فرست بہاں تک آئی تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہنا تھا کہ جو کچے تو بڑھتا ہے اس سے تو کا فرہوگیا۔ کس کی اطلاع عثمان بن عفان کو کی گئی تو ان کے دل پر بڑی گرانی ہوئی اور انہوں نے قریش اور انصار کے با رہ آدمیوں کو جمع کیا جن ہیں ابی بن کعی اور زید بن ثابت بھی تھے اور ان سب کو اس صحن میں اکھا کہ ویا ہوتھ تر اور کے مکان میں کھا۔ اسی مکان میں قرآن رہتا کھا۔ حضرت عثمان بھی ان کوگوں کے لیے قرآن ملکھنے والوں میں سے محمد (ابن ابی ان کہتے ہیں کہ مجمد سے کثیر ابن افلے نے بیان کیا جوان کوگوں کے لیے قرآن ملکھنے والوں میں سے ایک تھے کہ اکثر ان بارہ آدمیوں میں اختا ہوں کا کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے لوچھا کہ تم لوگ اسی انتقافی آبیت کو وہ موخر کردیا کہ یہ مجھے معلوم نہیں میں گئی کہ میں نے کثیر سے لوچھا کہ تم لوگ اسے تھیں نہ بنالینا۔ میرا گمان یہ ہے کہ جب ان میں کئی اسے اسی کو خور کردیتے تھے کہ دیکھیں کوئی ایسا آدمی لی جا بی میں کئی ایسا آدمی لی جا بی صفور کے ساتھ آپ کے آخری دور بیں شریک رہا ہو تو اس آبیت کو اس کے قول کے مطابق مکھیلیں۔ میں صفور کے ساتھ آپ کے آخری دور بیں شریک رہا ہو تو اس آبیت کو اس کے قول کے مطابق مکھیلیں۔ بی صفور کے ساتھ آپ کے آخری دور بیں شریک رہا ہو تو اس آبیت کو اس کے قول کے مطابق مکھیلیں۔

مرسر کی مرتب مصرت عنمان نے فاعم کی کھی ایم این ابی داؤد ابنی سند قران کی ترتب مصرت عنمان نے فاعم کی کھی کے ساتھ ابن عباس سے نقل

کرتے ہیں کہ میں نے عثمان سے کہا کہ تم نے سورہ الفال کو جو مثانی میں سے ہے سورہ براً ت کے ساتھ کیوں رکھ دیا ہے اور کھران دونوں کو سبع طوال میں رکھ دیا ہے ایساتم نے کیوں کیا عثمان نے بنایا کہ رسول ادلم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف زبانوں میں مختلف عدد دائی سور میں نازل ہوتی رہتی تھیں بجب آپ بر کھے وحی نازل ہوتی توکسی کا تب کو آپ بالا کر فرما دیتے کہ اس آیت کو ایسی ایسی سورہ میں رکھ دوجس میں ایسا ایسا تذکرہ آیا ہے ۔ سورہ انفال ان سورتوں میں سے ہے جو ابتدائر مدینہ میں نازل ہوئی اور سورہ برا تب ایک ایسا درا کہ مورہ برا تب سورہ انفال ہی کا حصر ہے۔

حضوصلی کا نتقال ہوگیا اور ہیں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آیا واقعی براسی کا حصرہ کھی یا نہیں ہواسی وجرسے ہیں نے دونوں کو دونوں کو دونوں کے درمیان بلسمانله الرّحیاد کی سطر نہیں تھی، اور دونوں کو سیطوال میں رکھ دیا ۔
سیعطوال میں رکھ دیا ۔

یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مضرت عثمان کے عہد میں مرتب ہوا . میکن یہ قرآن کس قسم کا تھا اس کی ابت شرید معند

یں ہوئے اور آن عہدِعتمانی میں مرتب تو ہوَ الیکن اس میں بھی غلطباں رہ گئیں۔ ان غلطیوں کو حضرت عثمان نے درست نہیں کیا بلکہ علی حالہ رہنے دیا کہ عرب خود اپنی زبان سے درست کریس کے ماور آگے بڑستھے۔ درست نہیں کیا بلکہ علی حالہ رہنے دیا کہ عرب خود اپنی زبان سے درست کریس کے ماور آگے بڑستھے۔

(۱۵) امام ابن ابی دا و داپنی سند کے ساتھ عکر مرطانی سے نقل کرتے ہیں کہ جب مصرت عثمان کے ہاس مصحف الا باتھ استرائی مند کے ساتھ عکر مرطانی سے نقل کرتے ہیں کہ جب مصرت عثمان کے ہاس مصحف الا بنوقیت الا یا گیا تواس میں انہیں کچھ غلطیاں نظرا میں ، اس پر انہوں نے فرایا کہ اگر لکھانے والا بنو نہریل کا اور سکھنے والا بنوقیت کا کوئی آدمی ہوتا تواس میں یہ خلطیاں نہ پائی جاتیں .

(۱۸) سعیدابن جبرسی نقول به کدانهول نے قربایا قرآن میں جارحوث خلط بی (۱) الصّبُون (۱۹/۵) والمقیمان (۱۸) . (۳) فَاصّدَ قَلَ وَاکْن مِن الصّالحین (۱۳/۱۰) اور (۲) ان هٰنَ انِ لساَحوان (۲۰/۲۳)

(۱۹) زبر ابوفالد كتي بي كديم في ابان بن عثمان سے پوچهاكة آيت والمامت في العام منهو و الموتون ألوكوة - المومنون يومنون بها ائزل البيك و ما ائزل من قبلال والمقيمين الصلوة و الموتون الزكوة - الآيه يكسي بوگيا وربيچ رفع لايا گيا ہے اور المقيمين برنصب ہے۔ ابان في تجواب ديا كريہ كاتب كي فلطى ہے الآيه يكسي بوكيا آگے كيا لكھول ؟ لكھوانے والے نے كہا المقيمين الصلوة المعود اس سے محمد كوك كراگ الكه دا

وي عروه كهتي بي كد قرآن كى علطيول كي تعلق بس في صفرت عائشة أسب يوجها ال هذا ن الساحران

اور والمقيمين الصلوة والموتون الزكوة اور واللين هادو والصائبون كمتعلَّق سوال كما يحضرت عائشة الما" معتبع بدكاتبول كاكام ب كدانبول في كلف يس غلطي كردالي"

(۲۱) خالدابن ایاس بن صخر ابن ابی الجهم بیان کرتے ہیں كدانبول نيعتان بنعفان رضى التدعنه كيمصعف كوركها

حضرت عنمان جومصاحف لكموات ان برسيم منوره كةم مصاحف خودام العنى الن لينه مصحف مختلف

ہے اور انہول نے ان کے صبحت کو اہل مدینہ کے مصبحفول سے بارہ مقامات ہیں مختلف یا یا ہے ( اکسس کے لعب، مركتاب المصاحف ين بن ال اختلافات كي تفصيل دي كئي سع بحيد مم بغرض انتصار حدف كرسته بن).

ا (۲۲) اس کے بعدا مام ابن ابی دا وَدنے ایک مستقل باب بس ابنى سندول كے ساتھ دہ اختلافات نقل كے ہیں ہوان مصاحف ہیں موجود کھے جو مختلف شہروں کے سنة لكه المن القريب كافي طويل بداس الفيمان

مخالف شهرول لئے ہوصحہ كئے تھے ان بی یا ہمی انتبلاف تھا

اخلافات کوبہال درج نہیں کرستے۔ ان واضح ہوتا ہے کہ مصرت عثمان رضی ادار عند نے مختلف شہروں کے التے جو مختلف مصاسعت مكعوات يتحاورجن كامقصدى يدكفاكه مصابحت كاختلافات كوم يشهم يشد كم الختم كرديا جات وده مقصد کھی پورا نہ ہوسکا اور ان تمام کوئششول کے با وجود مختلف شہروں کے مصاحف بیں کافی اختلافات باتی رہے

۲۳۷) الم م ابنِ ابی دا و دینے اپنی سندوں کے ساتھ عوصب مد كياره موقعول مرسيلي كي ابن يوست تعفى نيابين داندي حضرت عثمان رضى التدعنه

کتاب می موجود ہے) اس وقت امت کے پاس جو قرآن ہے وہ وہی سے بھے مجاج نے مرتب کیا تھا۔

كتاب المصافحت مي (روايات كى مندكے ساتھ) يركمي كها گياہے كرجب مصرت عثمان نے قرآن مجيد كانسسخ مرتب كيا ومختلف اكا يرصحاب كمي إس اجت لين نسنح يتقربن بس بصنماراً يات ان آيات سيمختلف تمين بوصحب عنمانی میں درج تعیس واضح رہے کہ کتاب المصابحث کو ایک مستشرق آر کھرجیفری ARTHUR JEFERY من واضح رہے کہ امتمام كے سائف شائع كيا ہے اور اس كے سائقة مى (ابنى طرف سے اصاف كرده محتديس) وه تمام آيات درج كردى بي جومختلف صحابه كفسخول من تقين اورجوم صحف عنماني من درج شده آيات سے مختلف تقين كتاب المصاحف مين تواختصارسيكام لياكياب، يكن جيفرى في وتفعيل درج كى بهناس كى روسي ال تسخول بي مختلف فيدآيات كى تعداد حسب ذيل سيء

۱. حضرت ابنِ سعود (۱۳۲۲) - ۲- حضرت ابی بن کعی ( ۹۵۲) . ۳ د حضرت علی (۸۹) . ۴ د مصرت ابن عباسس گ (۱۸۷) . ۵. حضرت ابوموسنی (۴) . ۲ ـ محضرت حفصهٔ (۱) . ۷ ـ حضرت انس بن مالک ٔ (۲۴) . ۸ ـ حضرت عمرٌ (۲۸) ـ ۹ يحضر ز بدبن ثابهت (۱۰) - ۱۰ - مصرت ابنِ زبیرٌ (۳۳) - ۱۱ - مصرت عموبن العاص ( تعراد معلی نبیں - ۱۲ برمصرت عاتشهٔ (۱۳) - ۱۳. حضرت سالم (۲) ۱۴۰ رحصرت اتم سلمه (۱۴) اور (۱۵- حضرت عبیدا بن عمیر (۱۸) .

يهم العن صحابة كى طرف منسوب بير . تا بعين كى طرف منسوب مصاحف نيزايد يسيم صاحف بؤب نام بي ا ان ئى تعداد الگىسىيە.

عهدِ صحابه أورعهدِ تالعين مي مصامحت كاندر سجوانقلا فاست تقده قرأ تون اورلب ولهجد كمانقلا فاست نبيس يخص بعض جگرا يتول كي ايتيس اوراكثر الفاط كالفاظ ایک دوسرے سے برسلے ہوئے باکم وبیش کتے لب واہجر كااختلاف يبي موسكتاب كدايك شخص ايك لفظ كوكسى خاص هيئت سعاداكر تاسعة تود دسراتنخص اسى لفظ كودوس

فرآن كياختلافات فرأت اور مة البحك اختلافات نبين تقف

ہیں تسسے اداکرتا ہے اس کے لئے صروری ہے کہ دولؤل شخصول کے وطن اور قبیلے مختلف ہول ایک ہی خاندان ادرایک بی مفام کے دولفظول کے تلفظ اورطرز ادایس قطعاً کوئی فرق نہیں ہوسکتا مگران اختلافات کی صورت یہ متنی کہ ایک ایک جبیلہ اورخاندان اور ایک ایک مقام کے لوگوں کے قرآن پر سفے میں زبردست اختلافات موجود

الهاس كتاب كے سابقه الريسنول يس يه تعداد ، كتاب المصابحت كے مطابق درج كي كئي تھى۔

ستے۔ اس کے نبوت بی مصرت عمرضی اللہ عنہ کی ایک روایت سینئے۔ یہ روایت کتاب المصاحف کے علاوہ نو دیجے بخار یس مجی جاریو، ص<u>سرہ</u> پرموجود ہے۔ روایت کالفظی ترمجہ درج ذیل ہے۔

معمسورا بن مخرمه ا ورعبدالرحمن بن عبد قارى حضرت عمرهٔ سيمن كربيان كرسته بي حضرت عمرهٔ کہتے ہیں کہ میں کے ہشام بن تھیم (ابن حرام) کورسول انڈ صنعم کی زندگی میں سورہ فرقان بڑھتے ہو سناریں نے ان کا پڑھنا شنا تو وہ بہت سارے ایسے الفاظ پڑھ رہیے تھے جو مجھے دسول انگرسلم نه بس برط استه عقد قريب تفاكدين نماز بي بس ان برحمله كربي هول مگريس في بشكل صبركيا. ستى كدانېول نے سلام كھيرا تويں نے انہيں انہى كى جا دريں كس ليا اور ميں سنے ان سے پر جھاكہ يہ سورت جویں نے تمہیں بط صفتے ہوئے سنی ہے تمہیں کس نے پڑھائی انہوں نے کہا کہ مجھے تورسواللہ صلعم نے بڑھائی ہے۔ یں نے کہا توجھوٹ بولٹا ہے۔ کیونکہ رسول الله صلعم نے نود مجھاس کے خلا برطهانی مدجوتو برطه را تها اورس اس کو مینیتا موارسون انتصلیم کی طرف می اورس سند رسول الشمسلي الشرعيد وستم ست كهاكديس سنع اس كوسودة فرقان كولينسي الفاظ بيل برهضت بوسكُ ا ہے جوآپ نے مجھے ہیں پڑھاتے رسول استصلیم نے فرایا سر انہیں چھوڑ تودو بہنام پڑھو' بنانچر مشام في اسى طرح رسول المترصلعم كرسامن واحديا جيساك يسف والمصفح موسع منا تقاراس ير رسول الشصلي الشعبيدوسلم نے فرمايا بريونهي تونازل بوئي سے " مجرفرمايا عمراب تم يراهو بينائجر حسطرح حضور في مصر براهائي متى يس في بره كرسنائي تورسول الدصلعم في فرايا" يول مجي ازل ہوئی ہے؛ اس کے بعدا کے نے فرما باکدیہ قرآن توسات حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ المذاجس طسر آسان بو پرط مدلیا کرو " (صیح بخاری جدرسوم صف اباب ۱۹ مدریث نمبره ۳ مطبوعه مکتبه رحانیهٔ نامور)

آپ کو جیرت ہوگی کہ صفرت عمر بن الخطاب رصی افتاد عذہ بھی قریشی ہیں اور کہ کے رہنے والے ہیں اور مشام ابن حکیم بھی قریشی ہیں اور میں ہیں۔ دونوں کی زبان ایک ہے و دونوں کا لب ولہجرایک ہے۔ ایک خاندان اورایک ہی مفام کے وونوں آدمی سورة فرقان کو اس تدرانقلات کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ حضرت عرفوان پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں یہ شکل نماز ختر ہونے کہ صبر کرتے ہیں اور نماز کے بعدا نہی کی چا در میں کس کر گھیٹے ہوئے رسول اللہ صلح کے پاس اسے وہ سورة سنتے ہیں۔ ہشام بن حکیم سے من کر بھی کہتے ہیں کہ بال ایونہی تونازل ہوئی ہے اور بھر صاحت ہی یہ میں کہ بال یوں بھی نازل ہوئی ہے۔ اور بھرسائھ ہی یہ می قرآن تو ہوئی ہے اور بھرسائھ ہی یہ می قرآن تو توناز ک

سات حرفول پرنازل بوّاہے جس طرح آسان بوّاکرے پڑھ لیاکرد۔ ان روایات کی بنا پرعلّام سیوطی تفسیر آنقاک ہی ہے سکھنے پرمجور ہوگئے کہ

بہت سے عوام ہویہ نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد سات قرآتیں ہیں یہ بہت ہی بری جمالت

ا**س پرانقان کامنشی لکھتاہیے**۔

اس مدین سے ان لوگول کے قول کی تقویت ہوتی ہے جویہ کہتے ہیں کہ حروف سے مراد مراد ف الفاظ کے سائقہ معنول کا اداکر دینا ہے خواہ وہ ایک ہی لفت سے کیوں نہ ہو کیونکر پہال ہشا کا لفت قریش ہی کی زبان توسے اورایسے ہی عمر کا لفت بھی اوراس کے با وجود دو لوں کے برط سے میں اختلاف ہود ہاسے ہی منقول ہے برط سے میں اختلاف ہود ہاسے ہی منقول ہے کہ سات حرفول سے مراد یہی ہے۔ دعمرہ القاری شرح بخاری للعنی ملد ۲ مدال کے

الاصطدفرمایا آپ نے کہ یہ اختلافات مرف لب ولہجہ اور قرآتوں کے اختلافات نہیں تھے۔ بلکہ مراد ف الفاظ سکے ساتھ مطلب اور معنی اداکر دینے کے اختلافات سکتے۔ ہرشخص کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ قرآن کے معنی اور مصنمون کو لیے الفاظ میں جس طرح جاہے بیان کردے۔

اصلاح کی تنفی ۔

مد مور مرة مم البياك ببلي الكهاجا جكاه ودايات من وه آيات جي درج بي بومخلف ان من وم آيات جي درج بي بومخلف ان من فران من من المائية كي طرف منسوب مصاحف بي تقيل ان سے دا ضع بوجا تاہدے كه يه

اختلات كس قسم كالتماريم بهال صرف ايك مثال براكتفاكرست بير.

آیات کے ان اختلافات کو" اختلان قرأت "کیتے ہیں ، مثلاً جب یہ کہا جاتا ہے کہ" قرآتِ ابن عبال میں یہ ایت کے ان اختلافات کو" اختلان ہے کہ قرآنِ مجید کا جونس خد حضرت ابن عباس کے پاس کھا 'اس میں یہ آیت اس طرح درج کھی .

مرداور عورت كيمنسي تعلقات كي سلسلمي، قرآن كرم، (سورة النسآر) ين ان رشتول كي تغصيل في يفسك

بعدجن سے نکاح حرام ہے کہاگیاہے۔

وَ أَحِلَّ لَكُوْمُ مِنَا وَرَآءَ ذَلِكُوْ أَنْ تَبُنَعُوْ إِما مُوَالِكُومُ مُحُونِيْنَ غَيْلًا مُلْفِحِيْنَ \* فَمَا السَّمَنَعُ لَمْ إِلَهُ مِنْهُنَّ كَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَ فَرِيضَةً \* مُلْفِحِيْنَ \* فَمَا السَّمَنَعُ لَمْ إِلَهُ مِنْهُنَّ كَاتُوهُنَ أَجُورُهُنَ فَرِيضَةً \* مُلْفِحِيْنَ \* فَمَا السَّمَنَعُ لَمْ إِلَهُ مِنْهُنَّ كَاتُوهُنَ فَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَ فَرِيضَةً \*

اور جواس کے سوا ہیں وہ تہدار سے لئے طال ہیں اس طرح کہ تم ان کو اپنے الول کے ساتھ چاہو کاح بیں لاکرا تہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔ سوتم ان بیں سے جس کے ساتھ نفع انتھا ناچا ہو

تو انہیں ان کے مقرر کردہ مہروسے دو۔

سنیوں کے ہاں اس معاہرہ کانام نکاح ہے جومہراداکر کے دائمی طور پرکیاجا آہدے اور جوموت یا طلاق سے فسخ ہور کی ہے۔ اس کے رعکس شیقہ حضرات متعہ کے قائل ہیں جس ہیں ایک مردا ور ایک عورت ایک مذہ معینہ کے لئے اس عورت کو جنسی تعلق کامعا دصنہ دے دیاجا تا ہے۔ سنیول کے لئے اس عورت کو جنسی تعلق کامعا دصنہ دے دیاجا تا ہے۔ سنیول کے ہاں متعہرام ہے (تفصیل اس کی ایک سابقہ باب بیں دی جاچی ہے)۔

اس تہید کے بعدا کے بیسے بصرت عبدانندا بن عباس سنبول کے بیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی قرآست

(مصحف) يس مندرجر بالا آيت يون آئي سے ۔

فاستمتعتم به منهن الی اجلیمستی... تم ان سے ایک مدّت معیند کے لئے فائدہ انطاور

اسے کہتے ہیں انتلاف قرآت بعنی (روایات کی دوسے) حضرت ابن عباس (اور دیگر صحابہ ) کا دعویٰ کھا کہ دہ آیات اسی طرح نازل ہوئی تقیین جس طرح ان کے صحیفول ہیں درج ہیں نداس طرح جس طرح وہ صحیف عثمانی ہیں نداس طرح جس طرح مستند تسلیم کیا جا آ ندکور ہیں ۔ کہا جلسے کا کہ اس ساری " سازمشس" کا مدار" کتاب المصاحف "ہے اسے کس طرح مستند تسلیم کیا جا آ ہے ؟ لیکن صاحب کتاب المصاحف نے اپنی کتاب ہیں اپنی طرف سے کچے نہیں لکھا۔ انہوں نے اختلاف قرات سے محاسب متعلقہ روایات کو کتب احادیث وہ ہیں جہیں ہمارے متعلقہ روایات کو کتب احادیث وہ ہیں جہیں ہمارے الی متعلقہ روایات کو کتب احادیث وہ ہیں جہیں ہمارے الی متعلقہ روایات کو کتب احادیث وہ ہیں جہیں ہمارے الی متعلقہ روایات کو کتب احادیث وہ ہیں جہیں ہمارے الی متعلقہ روایات کو کتب احادیث وہ ہیں جہیں ہمارے الی متعلقہ روایات کو کتب احادیث وہ ہیں جہیں ہمارے الی متعلقہ روایات کو کتب احادیث وہ ہیں جہیں کے اس متعلقہ روایات کو کتب احادیث وہ ہیں جہیں کہا کہ کتب اور یہ کتب احادیث وہ ہیں جہیں ہمارے الی متعلقہ روایات کو کتب احادیث وہ ہیں جہیں کہا کہ کتب احدادیث وہ ہیں جہیں ہمارے الی متعلقہ کی احدادیث وہ ہیں جہیں ہمارے الی متعلقہ کو کتب احدادیث وہ ہمارے کہا کہ کتب احدادیث وہ ہمارے کی متعلقہ کی کتب احدادیث وہ ہمارے کی کتب احدادیث وہ ہمارے کی کتب کی کتب کی کتب کو کتب احدادیث وہ ہمارے کی کتب کا متعلقہ کی کتب کتب کی کتب کر کتب کی کتب کی کتب کر دوایات کی کتب کی کتب کی کتب کی کتب کی کتب کر دوایات کی کتب کی کتب کر دوایات کی کتب کر دوایات کی کتب کی کتب کر دوایات کی کتب کی کتب کر دوایات کر دو

یرمب کومعلی ہے کہ منوری مارس و صنوریں یا وَل دھوتے ہیں اور شیعہ صفرات یا وَل پرمسے کرتے ہیں . ایک صاحب نے سیدا بوالا علی مودودی صاحب سے دریا فت کیا کہ ان میں کون ساطریقہ قرآ کی کے مطابق ہے۔ مودودی صاحب نے اس کے جواب میں (ہوتر جمان القرآن بابت فروری ۱۹۵۹ء میں شائع ہوا تھا) پہلے قرآن کیم کی متعلقہ آیت درج کی جو صب زیل ہے.

يَّا يُنَّهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَّا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمُ وَأَيْلِايَكُمْ إِلَى الْمَزَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمْ وَأَنْ جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَانِ (٥/٩)

اس کے بعد سخریر فرمایا۔

"اس میں لفظ وَ اُن جُلگُو کی دو قرآئیں متواتر ہیں نافع ابن عام انفض کسائی اولعقو کی قرآت وَ اُن جُلگُو ( بفتح لام ) ہے اور ابن کثیر حمزہ الوعموا ورعاصم کی قرآت وَ اَنْ جُلگُو ( بفتح لام ) ہے اور ابن کثیر حمزہ الوعموا ورعاصم کی قرآت وَ اَنْ جُلگُو ( بحسرلام ) ان میں سے سی قرآت کی حیثیت بھی یہ نہیں ہے کہ بعد میں سی قت بدیر کر سخویوں نوا بینے اپنے اپنے فہم اور منشار کے مطابق الفاظ قرآنی پر نود اعراب لگادیتے ہوں بلکم یہ دونوں قرآئیں متواز طریقے سے منقول ہوئی ہیں اب اگر بہلی قرآت انقیار کی جاکو وَ اُنْ هُلگُو کُول کُول کُول کے مسیم اس ما تعلق وَ اُنْ مُحلکُو اِنْ اور دھو وَ اپنے باول گُخول کُل اور الردوسری قرآت قبول کی جائے تواس کا تعلق وَ المسّت فی اربوء وَ مسیم والے ہم موالے اور معنی یہ نوا ہے اور مسیم کروا ہے یا وال پر شخنوں کہ اور معنی یہ نکلتے ہیں ما ور مسیم کروا ہے یا وال پر شخنوں کہ ''

یہ صریح انتظاف ہے جوان دومعروف ومشہورا درمتواتر قراً تول کی وجہ سے آیت کے معنی میں داقع ہوجا آہے۔ اس تعارض کو رفع کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ دونوں قراً تول کوک ایک ہو ایک ہیں دہمیں کا گئیں وہ ہمیک کا تعلق بنتھے پر نہیں بہنچا ہیں کہ کو کہ جفنے ورٹی دلائل کے ساتھ ان کو غسل پر محمول کیاجا سکتا ہے قرب قرب اتنے ہی وزئی دلائل سے پر محمول کرنے کے حق میں بھی ہیں۔ دو سری صورت ہے کو محف قراعد زبان کی بنا پر ان ہیں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دی جائے۔ بیکن یہ صورت بھی مفید مطلب نہیں کیونکہ دلائل ترجیح دونوں بہلو دوں میں قریب قرب برابر ہیں۔ اب آخراس کے سواچارہ کیا ہے کہ رسول انڈوسلی اللہ علیہ وسلم ادر صحابہ کرائے کے حمل کو دیکھا جائے؛

ت قرآن مکے الفاظ سے جو بات واضح نہ ہوتی ہواسے مجھنے کے لئے اس فرلیہ سے زیادہ معتبر درلعیہ

اوركون سابهوسكتاسيد.

تعلی نظراس کے کسنید مضارت اسی "معتبر ذراید" کی روسے پاؤل پر سے کہتے ہیں اور ستی محارت کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی اسی معتبر فراید" کی روسے باؤل بر مودودی صاحب کا ارشاد ہے کہ قرآنی آیت کی دونول آرای معتبر فراید" کی روسے باؤل بھی ہوتے ہیں مودودی صاحب کی ارسٹاد کے مطلب یہ ہے کہ امودودی صاحب کے ارسٹاد کے مطابق می نازل ہوئی تھی اور آیر کے ساتھ بھی نازل ہوئی تھی اور آیر کے ساتھ بھی نازل ہوئی تھی اور آیر کے ساتھ بھی اور دونول کا یہ انتظاف اس قدرا ہم ہے کہ ایک قرآت کی روسے باؤل دھونے کا محم اللہ ہوتی ہی ۔ ورسی قرآت کی روسے باؤل دھونے کا محم اللہ بھی اور مورسی قرآت کی روسے باؤل دھونے کا محم اللہ بھی اور سے مورسے کے ساتھ بھی ۔ اور مورسے کے کا اور اس طرح " قرآن کے الفاظ سے یہ بات واضح ہیں ہوتی "
ورسے حتم ویقین کے ساتھ بچنا قرآن مجید کے سعلی کیا سے اور اگر قدانے اور نقطہ کا بھی تغیر و تبدّل نہیں ہوا کہ اس کے بعد سوچئے کہ ایسی کتاب نازل کرنے والے (فدا) کے تعلق رمعاذالہ) کیا تعلق رمعاذالہ کی ساتھ بتا دیا اور کسی کو زیر کے ساتھ ۔ اور اگر قدانے اس آیت کو ایک ہی شکل میں نازل کیا تھا کسی کو ل کے زیر کے ساتھ بتا دیا اور کسی کو زیر کے ساتھ ۔ اس صورت میں سوچئے کہ فدا کے رسول صلی احتماد کے ساتھ بتا دیا اور کسی کو زیر کے ساتھ ۔ اس صورت میں سوچئے کہ فدا کے رسول صلی احتماد کر ایک میں احتماد کر سے کہی تنہیں تھی تو بھر فرائے کہ یہ دوقرآئیں کسی کو ل کے زیر کے ساتھ بتا دیا اور کسی کو زیر کے ساتھ ۔ اور اگر یصور سے بھی نہیں تھی تو بھر فرائے کہ یہ دوقرآئیں کسی کو تر محدودیں آئیں ؟

أكم حل كرمود ودى صاحب فرات بي .

اب عقل کے لحاظ سے دیکھتے تو یا وَل دھونے ہی کاعمل زیادہ معقول اور قرآن کے منشار کے قریب ترمیسی ہوتا ہے۔ (بیعنی آر کے زَرَدوالی آیت کے مطابق).

لیکن انہوں سفے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد آل کے زیر والی قرأت کا کیا بینے گا ہو اُسی طرح متواترا ورستند ہے جس طرح آل کے زروالی قرأت!

یہ ہے اختلاف قرآت سے مرادجس کی تا بیدا ورسٹندسین کو وں روایات میں ملتی ہے اور جو ہمانے یا ل متوا تر عقیدہ چلا آر باہے۔

قراب نے دلول کو معول کے اس مہتم بالٹ ان خراف کو تو و ملائے ہیں ہوئی اندے ہیں ہوئی اندا ہوتا ہوتا ہے ہیں ہوئی ہوئی ہوئی اور وہ آئی کہ ان کا کیا تصور پیدا ہوتا ہے کہ بالسی کتاب ہوں کے معتق یہ دعول کی اجا کہ ان کا کیا تصور پیدا ہوتا ہے کہ بالسی کتاب ہوں کے متعتق ان کا کیا تصور پیدا ہوتا ہے کہ بالسی کتاب ہوں کے ہوئی اندا ہوئی اندے ہوئی کہ ان کا کیا تصور پیدا ہوتا ہے کہ بالسی کتاب ہوں کے ہوئی تا اندا ہوئی اندا ہوئی اور وہ آئی کہ ان مسلم نے فدا کی طوف سے اور وہ آئی کہ ان میں کو ہوئی اور ہوئی

سوچين اور کھندسے دل سےسوچين اور بنائيے که آخراس کتاب اور تورات اور انجيل ميں کيا فرق باتی ره

جا تاہے۔

تورات، انجیل اوردیگر ندا جب کی میتندآسسانی کتب کے خلاف آپ سب سے برااعتراض ہی وارد
کرتے ہیں (ادراسی کی بنا پر آپ انہیں غیریقینی قرار دیتے ہیں) کہ ان کے متعلق لقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ
وہ حوفاً حوفاً وہی ہیں جوان ندا جب کے پیغمبروں نے اپنی امت کو دی تھیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان روایا سے
نے کس طرح قسد آن کو بھی اسی سطح پر لاکر کھڑا کردیا ہے جہاں دیگر ندا جب کی کتا ہیں تھیں۔ دیکھ یعجے کہ جم کی
یہ ساڈٹ س کس طرح کا میاب ہوئی ؟ چن نچہ آج غیر سلم ستشرقین انہی روایا ت کوسل منے لاتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ ان کی دوسٹنی میں بتائے کہ تم قرآن کی مفاظت کا دعو نے کس طرح ثابت کرسکتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہی
گاب المصاحف" جس کا ذکر اوپر گذر چکا ہے' شائع کس طرح سے ہوئی ہے ؟ ایک فاضل سے شرق ہے سے
گاب المصاحف" جس کا ذکر اوپر گذر چکا ہے' شائع کس طرح سے ہوئی ہے ؟ ایک فاضل سے شرق ہے و

(MATERIAL FOR THE HISTORY OF THE TEXT OF QURAN)

اله يركتاب (E J BRILL) ببلت مرزيد لن سي مل سكتى ہے.

اس كرسائقهى اس فيسال سے كرمبادايد كهدديا جائے كراك فيرسلم (عيسائى) في معانداند طورير" غيرستند بيزون" كوجمع كردياسهدامام ابن ابي داؤدكى كتاب المصاحف كومن وعن سناتع كرديا ہے جنس میں وہ تمام اما دیث موبود ہیں جو ان اُنتالا فات کی سندیں ہیں اور اس ِطرح ساری دنسیا ہر ظا ہرکر دیاکہ یہ ہے اس کتاب کی حقیقت جس کے متعلق مسلمانوں کا دعوسے ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمرہ اری

يه بن عجم كى وه سازست بن جن كى بنا براس نے خود قرآن كے متعلق يه خيال عام كرديا كه يه كونسى محفوظ كتاب ہے؟ اہنی ساز شول کا ترہے کہ آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ اگراما دیث دین کا غیرمتبدل جزو تھیں تورسول ایٹد كوچلىيئے كقاكدانبيں بھى قرآن كى طرح محفوظ شكل بى امت كودىك كرجلتے المارىك قدامت برست طبقىكى طرف معجواب يه دياجا تاميه كدد معاذا دليد معاذادلت وآن كون سامعفوظ تقابح تم احاديث كيفلا دنسه ايسا اعتراض دارد كرسته مو؟ توبه!! پناه بخدا \_\_ آج مسلمان كى حالت يه موچكى بى كه وه خود قرآن بى كمتعتن ا علان كرتاب كه وه بمي محقوظ شكل بي امّت كونهي ملائقا. كار

جيست ياران طريقت بعدازي تدبير ما ؟

غور فرمایا آب نے کہ عجم کی محوّلہ بالاسازسشس قدر گہری مقی اوراس کا اٹرکس قدر دُوررسس ہے! اسی كانتيجه كهمارا قدامت يرست طبقه جوان روايات كاياسبان سعماي دين متين اورمحافظ شرعمين قرار أيار بإبيا ورجوتنف يدكهتا بك كفراس وراس قسم كى اسسلام سوز بايس رسول الله كى طرف تومنسوب كروي است ملى اسب مندا ورنه جان كياكيا كيد عظه إدياجا تاست واوراسي كانتيجه به كراب لوست يهال تك بينيج يكى بير كاترج (غيرسلمول كي طرف سي نبي بلكه نود) مسلمانول (اورسلمانول يسسي على ال كين کے محافظ" علمارکرام") کی طرف سے یہ مطالبہ مور ہاہے کہ ہم ثابت کریں کہ قرآن واقعی محفوظ کتاب ہے اور یہ مطالبهاس طرح سے کیا جا تا ہے گویا ان کا قرآن سے کوئی رشتہ یا تعلق نہیں قرآن کا رشتہ صرف ہم سے ہے اس ۔ روسی کی فرقر مردن ہم ہے کہ ہم تا بست کریں کہ قرآن محفوظ کتاب ہے جب حالت یہاں کا۔ پہنچ جائے توآپ ہی بتلیئے کہ

آیات الہی کا گہبان کھسے جلئے؟ ہمارے لئے یہ تابیت کرنا کھے بھی مشکل نہیں کہ جو میسے آن اس وقت ہمارے باتھوں میں ہے ، اسسے اسی شکل اوراسی ترتیب کے مباقت مدقان مرتب اور جمع کہ کے رسول افٹد نے امّت کو دیا تھا اوراس ہیں آج کک ایک حوف کا بھی رق و بدل نہیں ہوا۔ نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے ہم اس دعو نے کوخود سے آن کریم سے اور تاریخ کی شہادات سے ایک وخود سے ایکن یہ بچونکہ ایک جبلاگانہ موضوع شہادات سے ابنا ہے کرسکتے ہیں بیکن یہ بچونکہ ایک جبلاگانہ موضوع ہے اس مقام پر سامنے نہیں لایا جاتا ہے اس وقت صرف یہ دیکھنامقصود ہے کہ ہماری کتب احادیث می نود قرآن کریم کے متعلق کس کس قسم کی وایات موجود ہیں .

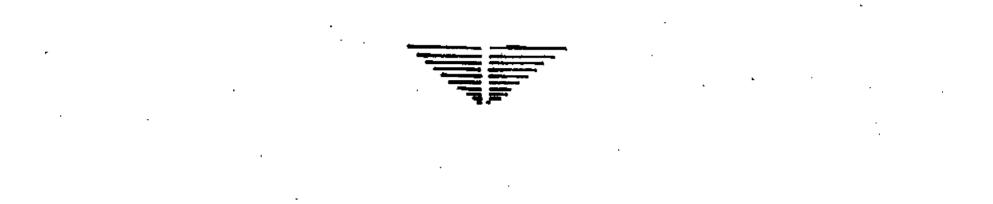

ك اس حقيقت كوشر وبسطست ايك الك كتاب بي بيان كيا گيا جصص كانام بي مذا برب عالم كي اسماني كتابي "

# رسول المد منعى مصياتنا فعي ء

مولوی صاحب کی طرف سے کہا یہ جاتا ہے کہ دین کتاب وسنت "کے مجموعہ کانام ہے اور سنت سے مراد
ہیں رسول انڈر کے وہ اقوال واعمال ہوا جا دین کے مرقب مجموعوں میں منغول ہیں دجنہیں نہ رسول انڈرنے اُمرت کو دیا اور نہ ہی صحابۃ نے مرتب فرایا) ۔ یہ مجموعے کن رجحانات کے تحت مرتب کئے گئے تھے (اور کئے جاتے ہیں) اس کا امازہ اس تبھرہ سے لگائے ہوا جا دیث کے ایک تازہ مجموعہ زجلہ تھ المصابیح "یرصدی (اکمنو) کی ۹ راکتوبر سے سے لگائے ہوا جو اس میں اکھا ہے۔

تعطیب تبریزی کی شکو المصایح سے دینداروں ہیں ہر پڑھا لکھا واقف ہے۔ مدیث بوی کا پرمستنداکاراً مدا ورنسبتاً مختر ہونے کے با وجود بڑی مدیک ہا مع مجموعہ صدیوں سے ہنددستان میں چلاآ رہا ہے اورعوام ونواص سب کے سی میں شمع ہدایت کا کام دے رہا ہے منددستان میں چلاآ رہا ہے اورعوام ونواص سب کے سی میں شمع ہدایت کا کام دے رہا ہے منین صاحب شکو قبا وجود اپنی جلالة القدر کے بہرحال منفی المذہب ندینے شافعی کھاس لئے شافعی نے اس لئے شافعی نے اس کے مناز مان کی کتاب میں جا بجا آ جانا با سکل قدرتی تھا اور اس کے لئے علمار حنفیدایک اسی قدم کے دوسر سے مجموع امادیث کی ضرورت محسوس کر ایہ متعرب میں مرعایت ان کے مسلک ومشرب کی جو صدیوں کے بعداس صرورت کے عملاً پورا کرنے کی معادت اس جنگر آبادی فاصل کے حقدیں آتی ہے۔

یعنی شنکوة المصابرح اس مقصد کے ماتحت مرتب کی گئی تھی کہ بہ ٹا بہت ہوجائے کہ شافعیؓ مسلک عین مطابق سنّست ہے۔ یہ بات حنفیہ کو بہت کھلتی تھی۔ اب یہ نیامجموعہ یہ ٹا بہت کرنے کے سلتے مرتب کیا گیاہے کہ حنفی ندم ب سنّستِ رسول انٹر کے مطابق ہے۔ بالفاظِ دیگر مشکوۃ المصابیح یہ تا بت کرنے کے لئے مدون کی گئی متی کہ دسول اللہ شافعی المذہب ستھے اوراب زجاجة المصابیح یہ تابت کرنے کے لئے مرتب کی گئی ہے کہ حضور حنفی المسلک تھے۔

" حنفی اوراہل حدیث، وونول فرقے، متبعین حدیث ہیں۔ بیکن ال دونوں ہیں کس قدر بُعد و تنا فرہے اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگائے۔ مولانا مفتی محدص (مرحوم) مولانا شاہ الشرف علی مقانوی (مرحوم) کے خلیف اور مدرسہ امعی الشرفیہ لا ہود کے بانی تھے۔ مولانا جیل احدصاحب نے ان کا حسب دیل واقعہ ہفتہ وارخدام الدین (لا مور) کی ما ابد سے دیل واقعہ ہفتہ وارخدام الدین (لا مور) کی ما ابد سے دیل واقعہ ہفتہ وارخدام الدین (لا مور) کی ما ابد سے دیل واقعہ ہفتہ وارخدام الدین (لا مور) کی ما ابد سے دیل واقعہ ہفتہ وارخدام الدین (لا مور)

صفرت مقتی صاحب اصل می بزاره کے رہنے والے تھے. بعدازال عرشریف کا ایک جھتہ امرتسر میں گزاراس لئے امرتسری شہور ہوئے۔ امرتسری رہتے ہوئے آب نے صفرت دیکم الاحمت مولانا مقانوی نورا شدسے بیعت کی درنواست کی حضرت فی ارشاد فرایا کہ جو نکرتم نے احادیث ممادکہ اہل حدیث مادکہ اہل حدیث صاحب ان سے بڑھی ہیں . اور میں منفی ہول . جوڑ بیدا نہیں موگا . لہذا آب بیدکسی منفی عالم سے حدیث بڑھیں کم جو ذواست بیعت کریں . اس برحضرت مقتی صاحب نے میں سال داویند

بین تعلیم من فرائے اس کے بعد صوت نے بیعت فرایا۔

ال نظر فرایا آپ نے سلما فول کے دو بڑے (حدیث باننے والے) فرقول کا باہمی وافق اِلیعنی اگر کوئی شخص کسی اہل حدیث فالے سے حدیث برط حتا ہے توایک شغی عالم اور بزرگ لسے بیعت نہیں کرتا جب کسی وہ حقی علمارے حدیث نہ بڑھے۔

بہرجال یہ بی وہ احادیث کے مجموعے بنہیں وین قرار دیا جا گہے اور ان مجموعوں کی کیفیت یہ ہے کر سنیوں کے مجموعے یہ ابت کرتے ہیں کہ صور گرافی سنی سنی ایک مجموعے یہ ابت کرتے ہیں کہ صور گرافی اسک متعا وردو مرایہ نابت کرتے ہیں کہ صور کے ایک مرتب کیا گیا کہ درول اللہ من المال منافعی المسلک متعا وردو مرایہ نابت کرنے کے لئے مرتب کیا گیا کہ درول اللہ و افتا الدیم و ایک اللہ و افتا الدیم و ایک اللہ و افتا الدیم و اللہ منافعی کے نہ منافعی منافعی منافعی کے نہ منافعی منافعی کے نہ کے نہ منافعی ک

# بخارى شريف كى چنداعادىيى

ہم نے شروع بیں لکھاہے کہ ہمار سے احادیث کے مجموعوں بیں ایسی الیں احدیث ہوجود ہیں جنہیں کسی طرح مجمی صفورت کا کم کے ارشادات تسلیم نہیں کیا جاسکا اس قسم کی روایات کی کچے مثالیں آپ نے گذشتہ صفحات میں دکھہ لی ہیں۔ زیرنظرعنوان میں ہم اس قسم کی چندروایات بخاری شریف سے نقل کرنا چاہتے ہیں ۔ ام مجس اری کے محموعہ احادیث کی ضعوصیت پر ہے کہ اسے صحاح سے تدر صریث کی ضعوج کے کہا بول) میں سب سے زیادہ قابل عتماد سمجھاجا گا ہے ۔ یعنی قرآن کے بعداس آسمان کے نیچ سب نیادہ صحیح کہا ہا گا ہے۔ یعنی قرآن کے بعداس آسمان کے نیچ سب نیادہ صحیح کہا ہوں ۔

اس مقام پراس امر کا دہرا دینا ضروری ہے کہ حدیث کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ معتقت متحقیق و تبیت کے بعد حدیث کا عقیک و ہی مقام ہے جو قرآنِ عزیز کلیٹ اور فی المحقیقت اس کے انکار کا ایمان و دیا نمت پر بالکل و ہی اثر ہے جو قرآنِ عزیز کے انکار کا ایمان و دیا نمت پر بالکل و ہی اثر ہے جو قرآنِ عزیز کے انکار کا ایمان و دیا نمت پر بالکل و ہی اثر ہے جو قرآنِ عزیز کے انکار کا در قت سے صحیحہ اورائمہ سنست کی تصریحات کے مطابق صحیح تا بت ہوں ان کا انکار کفر ہوگا اور قت سے خورج کے مراد ف "

بجاعبت اسلامی کا نظریهٔ صدیت م<sup>ایی</sup>) ازمولانامحداسماعیل صاحب صدمرکزی به چست ابل مدیث مغربی پاکستنان .

آگے میل کر اکھا ہے۔

#### جبریل قرآن دسنت دونوں کو لے کرنازل ہوتے۔ آنخضرت کو سنت بھی قرآن کی طرح سکھاتے۔ اس لحاظ سے ہم وسی میں تفریق کے قائل نہیں۔ (صنیہ)

یعنی ان حصرات کے نزدیک فرآن اور صربیث دونوں وحی منتزل من الله ہیں اور جن احاد بیٹ کو اتمہ سنّت نے میم قرار دسے دیا ہے ان میں سے سی ایک حدیث کا انکار ( یعنی اس کے متعلّق یہ مجھنا کہ وہ رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی ) کفر ہے۔ دو احادیث جنہیں ان ایک سنّت نے صیح قرار دسے دیا ہے 'بخاری اور مسلم میں درج ہیں جنانچران کتابوں کے متعلّق ان حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ

بخاری اورسلم کی احادیث پر امت متفق ہے .....داوران کی صحت قطعی ہے۔ دایصناً، مدھ)

# (۱) ابیبائے کرا کے تعلق

الدہردہ نی صلے الدیم الک کی الدہ مردہ نی صلے الدیم کے مرکھا کے مرکھا کے مرکھا کے الدہ مردہ نی اسرائیل برم نه غسل کیا کرتے ہیں کہ آپ نے طرف دی کھنا۔ اورموسی علیہ استلام تنہاغسل کیا کرتے ہتے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واد شدموسی علیہ استلام کوہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے مصوا اس کے کچھ انع نہیں کہ وہ فتق میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسی علیہ السّلام غسل کے ہمراہ غسل کرنے مصوا اس کے کچھ انع نہیں کہ وہ فتق میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسی علیہ السّلام غسل

کرنے گے۔ اورا پنا بہاس بھر پررکھ دیا۔ وہ بھران کا باس کے رہماگا اور صفرت موسی بھی اس کے تعاقب یں یہ کہتے ہوئے دوڑے دوڑے کہ توبی یا ججر آفری یا ججر آ (اے بھر میرے کپڑے دے دے دے اے بھر میرے کپڑے دے دے) یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسی علیہ اسلام کی طرف دیکھ دنیا اور کہا کہ وائٹ موسی کو کھے بیماری نہیں ہے اور بہتر مرفقہ رکھا) موسی نے اپنا لباس لے لیا اور بہتر کو مارنے گئے۔ ابو ہر رہ کہتے ہیں کہ فدا کی قسم (صفرت موسی کی مارسے) اس بنظر پر جھ یا ساس نشان (اب تک باقی ہیں)۔ دھی بھاری مطبوعہ کتبہ رجانی کا ہور جدراقل مسلم میں اس بنظر پر جھ یا ساس نشان (اب تک باقی ہیں)۔ دھی بھاری مطبوعہ کتبہ رجانی کا ہور جدراقال مسلم استان دارہ استان دارہ باتھ ہیں)۔

صربیث نمبر ۲۷۳، باب ۱۹۳۱ - (۲۷۴/۲۷ مجداقال) -

ملک الموسع کے طماع مارا المحری اللہ الموت موسی کے کہاں الموت موسی کے کہاں ملک الموت موسی کے کہاں ملک الموت موسی کے ایک طمانی مارا کہ اس کی ایک آئی اور وہ اپنے بردردگار کے وابس گیا، اورعرض کیا کہ تو نے معمولی بندسے کے باس بھیجا جوم رانہیں چا مہتا ۔ اسٹہ تعالی نے اس کی آنکھ دوبارہ اسے عنایت فرائی اور حکم دیا کہ درحضرت موسی کے باس بھیجا جوم رانہیں چا مہتا ۔ اسٹہ تعالی نے اس کی ہیٹھ پررکھیں ۔ پس جس قدربال ان کے انتقابی بیٹے کے باس بھی جا اور ان سے کہدکہ وہ اینا ہا تھ ایک بیٹے پررکھیں ۔ پس جس قدربال ان کے ہا تھ کے بنیج

کے پائل) چرجا اور ان سے اہد کہ وہ اپنا ہا تھ ایک بیل می پیمھ پر رسیل بیل میں مدر ہاں ان سے ہط سے سے ا آئیں گے، ہر بال کے عوض میں ایک سال کی زندگی انہیں دی جائے گی (چنا نجہ فرسٹ نندایا اور صفرت موسنی کو پیغا کا ا میں میں میں میں ایک سال کی زندگی انہیں دی جائے گی (چنا نجہ فرسٹ نندایا اور صفرت موسنی کو پیغا کا ا

باری سبنایا). انبول نے کہا اسے پروردگار بھر (جب وہ سب برس گزرجا بیں سگے تو) کیا ہوگا ؟ انٹدنے فرایا کہ بھرموت آستے گی انہوں نے کہا کہ ابھی مہی رہسس انہوں نے انٹریسے دعاکی کر انہیں ارضِ مقدس سے بقدر ایک

بتقر بینن کے قریب کردے۔ رسول خدا صلی استدعلیہ وستم نے (یہ بیان فرماکر) مزید کہا کہ اگریں اس مقام پر ہوتا تو تمہیں مصرت موسی کی قبر است کہ کی طرف سرح شیلے کے پاس دکھا دیتا۔ ۲۹۸/۲۴۰۰ بعدا دل)

د میری بخاری جلدددم ، مطبوعه مکتبه رحمانیهٔ لا مور ٔ صوبیث نمبر ۴۷۲۹ ، باب فربر ۳۳۳ م صفح کاری جلدددم ، مطبوعه مکتبه رحمانیهٔ لا مور ٔ صوبیث نمبر ۴۷۲۹ ، باب فربر ۳۳۳ م صفح کاری است.

لیت کا قول ہے کہ مجے سے جعفہ بن رہیں ہونے عبدالرحمٰن بن ہرمز سے نقل کیا کہ وہ کہتے سے کہ کہ کے مسلم میں رہیں ہوئے الرحمٰن بن ہرمز سے نقل کیا کہ وہ کہتے سے کہ کہ کہ صفر الموری ہوئے ہوئے سناکہ اسموعور لول کا دوروں کے پاس یا ننانو سے عور تول کے پاس میان بن دا وَد (بیغم بعلیات لام) نے (ایک روز) کہا کہ آج شب کویں سوعور تول کے پاس یا ننانو سے عور تول کے پاس جا وَل گا. وہ سب عور یں ایک ایک شہسوار پیراکریں گی جو خدا کی راہ یں بہاد کرے گا. توان سے اُن کے ایک ہم نشین نے کہا کہ انشارا دید کہو مگر انہوں نے بیداکریں گی جو خدا کی راہ یں بہاد کرے گا. توان سے اُن کے ایک ہم نشین نے کہا کہ انشارا دید کہو مگر انہوں نے ایک عورت حاملہ ہوئی سو وہ بھی آدھا بجہ جنی قسم ہے اسس کی

جس کے پائھ میں محکر کی جان ہے اگر وہ انت ارا ملہ کہ لیتے تو (سب مور توں کے بیتے بیدا ہوتے اور) سے شک دہ سب سوار ہوکرا ملر کی راہ میں جہا دکرتے ۔ (۱۸/۸۱) سے آگے جدد دم) ایضاً صدیث نبر ۴۲۵ باب نبر ۳۲۲ ص<del>۳۹</del>) .

ا حضرت ابو ہریر اللہ کہ اسول خدا مصلے استدعلیہ وستم نے فرایا کہ استخدات اللہ علیہ وستم نے فرایا کہ استخدات اس وقت اسی برس استحداد اللہ علی کا ایک خلطی کی تصبیح ۔ اس حدیث یں کتابت کی ایک خلطی کی تصبیح ۔

برس کے کتے ، (۱۵۰/۵۷۸ - جلددوم)

کی گئی ہے)۔ (صبح بخاری مطبوعہ مکتبہ رحانیۂ لاہور جلد دوم عدیث نمبر ۵۷۵ باب ۳۱۲ صفی ان مطبوعہ مکتبہ رحانیۂ لاہور جلد دوم عدیث نمبر اوس کے دستان میں کہ رسول ضراصلی اندعلیہ وسلم سے محصوط محضر سند ایر ایکم سکے محصوط فرایا کہ ابراہیم مجموط نہیں بولے سواتین مرتبہ کے دومرتبہ

تو خداکے واستطے ان کاکہناکہ [نِی مَسقِینُمُ (یعنی میں بیمار ہول) اور یہ کہنا بک فعله گیا تُرُهُمُ مُ رمی نے یہ کام نہیں کیا بلکہ ان سب میں جویہ بہت بڑا جمت سے اس نے یہ کیاہے). یہ توخداکے سلے کھا اور آپ نے فرایا کمایک دن اس حال بر کموه اور سآرہ جارہے ستھے کہ ایک ظالم بادست میر ان کا گذر ہوا کسی نے اس سے کہا کہ بہاں ایک شخص (آیا) ہے اس کے ہمراہ ایک عورت ہے جو خوبصورت لوگوں میں ہے۔ لیسس اسطاً فے ان کے پاس ادمی بھیجا ورست آرہ کی بابت ان سے پوسچا کہ یہ کون سے۔ ابراہیم علیالت لام نے کہہ دبا کہ میری بہن ہے کھروہ سے اور کہا اس کے اور کہاکہ اسے ارہ روسے زمین پرکوئی مولن میرے اور تمہارے سوائیس بداوراس ظالم نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہددیا کہ میری بہن سے کیسٹ تم مجھے جھوٹا نہ کرنا ہے اِس ظالم نے سے آرہ کو بلوانجیبجا. جب سے ارہ اس کے پاس گئیں ا دردِ ہ ان کی طرف بائتے برامطِ انے لیگا تو وہ مرگی میں مبتلا موگیا. اس نے (سے آرہ سے) کہا کہ تم اللہ سے میرے سلے دعاکروا در (اب) میں تمہیں کھے ضربہیں پہنجاؤں گا۔ چنا بخدانهون في الشيسة دعاكى اوروه الجها بوگيا. مجرود باره اس في ان كي طرف يا تخه برهايا . مجراسي طرح بتنالا موكيا. يا اسسيمين زياده ريجراس في استاره سي كهاكه ميرب الخاد الدسيم وعاكرو. (اب) تمهين صررت بہنچاؤں گا بینا نجمانہوں نے دعائی وہ اچھا ہوگیا۔ پیس اس نے لینے سی دربان کوبلایا اور کہا کہ میرسے پاس انسان كونبين لا يا توميرس پاس شبطان كولاياب. كيراس في ساره كى ضدمت كمد التي إجره كوديا. كيفرس و صفر ابراميم كي ياس آئين اور وه كمطرك بوت نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے لینے این سے اشارہ كيا كہ كيا ہؤا ۔ سسار من كها كه الله فركا فريب اس كيسيني ين رو كرديا اوراس في إجره كوضومت كي الخ دياب حضرت الوہر برق (یہ صدین بیان کرکے) کتے ہے کہ اے اسمانی پانی کے بیٹو اہمی تمہاری ماں ہے۔ رور روز الوہر برق (یہ صدین بیان کرے) کہتے ہے کہ اے اسمانی پانی کے بیٹو اہمی تمہاری ماں ہے۔

ا مفرت ام می کوفت کرد و این مفرد ام مفری سے دوایت ہے کہ رسول فداصلی اللہ علیہ کو تم سے کے درسول فداصلی اللہ علیہ کو تم سے کورٹ کر کرد سے دوایت ہے کہ دوہ ابرامیم پر آگ روشن کرتی تھی۔ (۱۵/۵۸۰ جلدودم) (ایضاً موریث نبر ۱۵۸۳ منت)۔

معرف المراك و المراك المراك المراك المراك المرك المرك

سدرة المنتهای میں لائے تواس پر کچھ رنگ جھائے ہوئے تھے جن کویس نہیں جانتا تھا کہ کیا تھے کھریں جنت ہیں داخل کیا گیا تو وہاں کے سنٹ نگریز ہے موتی تھے اور وہاں کی مٹی مشک تھی۔ (۵۹۵/۱۲۹۱ جددوم)'

(ايضاً وريث فمير ٥٩١) باب فمبري ٢٠٠ صنفي) -

معنور ورا المراب المرا

(۱۳۳/۳۹۸ جلددهم) (ایضاً عدیث نمبر ۴۹ باب نمبر ۴۹۵ ص<del>۱۲۲</del>)

ا پنامبرمیری طرف نکال دینتے کھے اور میں اس کو دھو دیتی حالانگر ہیں حائضہ ہموتی تھی۔ (۸۰/۲۸۸ - جلداقیل)' (ایضاً جلداقیل حدیث نمبر۱۲۸۹ باب۲۰۴ ص<mark>۲۸۹</mark>).

عائث کہتی ہیں کہ ہم ہیں سے جب کوئی بی حائصنہ ہوتی تھی اور دسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اختلاط کرنا چا ہنتے تواسے محکم دیتے سے اور اپنے حیض (کے غلبہ) کی حالت ہیں ازار پہن لے بھرآب اس سے اختلاط کرنا چا ہنتے تواسے محکم دیتے سے اپنی حاجت پرکون اس قدر قابور کھتا ہے جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنی مواہش پر قابور کھتا ہے جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنی مواہش پر قابور کھتے ہے۔ (۲۰۸۹ میداول) (ایضاً مدیث نمبر ۲۰ باب ۲۰۰ صنایہ)

ررها) رہاں مل المحرب المراہ برہ ہوں کے بین اللہ اللہ علیہ وستم روزہ کی حالت بیں (ابنی ازواج کے)

و مل المحضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وستم روزہ کی حالت بیں (ابنی ازواج کے)

الم الم المست مولی الموسے میا کرتے ہے اور مباشرت کیا کرتے تھے گراتے ابنی خواہش برتم سب سے زیادہ

قابور كفت تقر ( ١٤٠٩/ ٣٣٠ جلداق ل) ( ايصناً - صديث نمبر ١٨٠٤) باب نمبر ١٣٠٤ صديد)

الوبكر بن عبدالرحمن كمتي مي كمين لين والدكم بمراً وحفرت عالَثُ يُرك باس كيا توانبول نه كها كهين يقتين كوساته بيان كرتى بول كدرسول فداصلى الله عليه وستم كو بغيرات للم كرجماع كوسبب سعيد عالمت جنا صبح بوجاتى تقى بهراً بساس ك وانبول نه وانبول نه صبح بوجاتى تقى بهراً بساس كة توانبول نه عبى ايسابى كها. ابوجعفر كهته بين مين في ابوعبدان مسيد بوجها كداكر دوزه نود دالي توكيا جماع كرف والله كالم ووكة رود كالم وانبول نه كها كرنبين كيا تم صديث كونهين ديكه كدان بين يه الفاظ صاف موجود نين - لَهُ عَرْضَ وَ إِنْ صَاعَر اللهُ هُن من المراح وه كفاره وين منام المراح المنابول المنابو

## (۲) صحابہ کبارے متعلق

# ۳۱)عورلول کے متعلق

ع و ایست سے کہ ایک دن وہ نبی صلی استر علیہ وسلم کے ہاں ۔ است ہے کہ ایک دن وہ نبی صلی استر علیہ وسلم کے ہاں ۔ ا بیٹے تے تو انہوں نے کہا کہ ہم (جہا دیس) قید کی ہوئی او نٹر اول سے جماع کرتے ہیں ۔ چونکہ ہم ان کو بیجنا چاہتے ہیں (اس لئے نہیں چاہتے کہ وہ حاملہ ہوجا بیس) ہسس آ ہا عراق کی نسبت کیا رائے دیتے ہیں ، صصرت نے فرمایا کیا تم لوگ ایسا کرتے ہو۔ تم کو کچھ مجبوری نہیں ہے اگر تم ایسا نہرو و (۱۳۸۲/۲۰۵۰) مالالل ابن محریز کیتے بیں کہ یں نے ابوسعید کو دیکھاہے اور میں نے ان سے ( کچھ) وریا فت کیا تھا تو انہوں سنے کہا غروہ بنی مصطلیق میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وستم کے ہمراہ گئے تو ہم نے عرب کے قیدیوں میں سے کچھ قیدیوں کو پایا۔ بھر ہمیں عورتوں کی نوا ہش ہوئی اور بخرو نے ہم برغلبہ کیا تو ہم نے عزل کی نوا ہش کی بیس ہم نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم سے اس کے بارسے میں بوجھا۔ آپ نے فرطیا۔ اگرتم یہ نہ کرو تو تم کوکوئی نعصان نہیں ہوگا۔ کیونکہ قیامت تک بوجھان کہ پیدا ہونے والی ہے وہ تو ضرور پیدا ہوگی۔ (۲۳۲۲۳۲۹) میں المداقیل)

(ایضاً. حدیث نمبر۲۳۷۲ باب ۵۹۵ ص<del>۲۳۷۲</del>) \*\*\* \* مرسم کمریسه میرنیدن وگرکی درشخص و سن سامله اردی می رسیرهٔ دیرکرد

عطا کہتے ہیں کہ کچے حرج نہیں اگر کوئی شخص اپنی عاملہ لونڈی سے مترمگاہ ا کے سوا اور کچے مباشرت کرے۔ (باب/۹۲/م-جلدادل)

مشرمگاه کےعلاوہ

(الصَّا عديث نمبر ٩٠ ٢٠ كاعنوان باب ٢٠٨١ ومسوم)

مرمو اعبدا دلیشن مسعود را دی بین که مم رسول فدا صلی استر علیه وستم کے بمراہ بہادیں شرک تھے اور بہار مسعود کے ا مستعمر ساتھ عور بین نہ تھیں (اور عور توں سے جدائی کی برداشت نہ ہوتی تھی، بوجہ حوارت اور قوت کے ) تو مم نے عرض کیا آیا ہم خصتی ہوجائیں آپ نے منع فرطیا اور بھراجازت دے دی کہ عورت سے تھوڑے یا زیادہ دن مقرر کرے جس میں ہو عورت راضی ہو نکاح کر لوتا کہ (اس فعل یعنی خصتی ہونے سے) بچوا ورنگاہ برسی پر نبر مرا

د باب/۲۷۷ مدارق المصح بخارئ جلداد ل مكتبرر حانيهٔ لا بود صديت نمبر ۱۱۳۳ باب ۲۷۲۱ م

جو يحورست ان کار کرسے اجب مرد اپنی بی بی کو ہم بستنری کے لئے کہا دردہ انکار کرے بھر

وه مرد نانوش بو کے سور ب تو فرستے اس عورت پر صبح کا اعنت کرستے ہیں . (۱۲۸/۲۲۸) جددوم)

(صحیح بخاری جدرسوم مطبوعه مکتبه رحانیهٔ لا بود صدیت نمبر ۱۸۰ باب ۱۱۵ منظ)

(ایضاً مدیث تمبر ۱۸۱۷ باب ۱۱۸ صبر ۱

جا برضید دوایت سے کہ یہودی کہا کرتے تھے ہوشخص اپنی عورت سے الٹا لٹاکر جماع کرے اس کی اولاد میں عورت سے الٹا لٹاکر جماع کرے اس کی اولاد میں بیدا ہوگی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ قول غلط ہے۔ عور توں سے جس ہیست سے چا ہوجماع کرو۔ (۱۳۲۵۔ ۱۹۳۴ - ۱۹۳۵) باب ۲۰۱۱ و مرف کی کہ وہ کہ دوم ، مطبوعہ مکتبہ رحمانیۂ لاہور احادیث فربر ۱۹۳۳ - ۱۹۳۵ باب ۲۰۱۱ و مرف کی دوم کرو۔

## رمم)معلومات عامم

ر بیج بخاری جارده می مطبوعه معبدر طاید الا بود حدیث مبر ۱۹۴۰ باب ۱۹۸۰ میست اینده و مرایا که دو زخ مست کست بارسان بار این بارک میست بارسان بارد در کارست شکایت کی که لست میرست پروردگار! میرب

ایک حصتہ نے میرسے دومرے مصتہ کو کھا لیا تو افتاد نعالی نے اسے دومر تمبرسانٹس لیفے کی آجازت دے دی آیک سانس جاڑوں ہیں اور ایک سانس گرمی ہیں (پس تم ہوسخت مردی دیکھتے ہوا یہ بھی جہتم کا سانٹس ہے) ، سانس جاڑوں ہیں اور ایک سانس گرمی ہیں (پس تم ہوسخت مردی دیکھتے ہوا یہ بھی جہتم کا سانٹس ہے) ،

معزت بهل بن سعدسا عدی شیسے روایت ہے کہ رسول انٹرصلی افٹدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نخوست کسی چیز یں ہو تو عورت میں اور کھوڑسے میں اور مکان میں ہوگی۔ (۳۷/۱۹۹، جلددوم)، (ایفناً)

(ميح بخارى جلداة ل مطبوع كتبدر حايد لامور مديث نمبر ٢١٤٢ باب ١٢٢٩ موي)

صفرت الوهريرة كهت بي كدرسول خدا صلى المتعليد وسمّ المراس الم المنادى الماس المتعلق ال

### (۵)عزائیے نجانت

عدا مد شخص ابن عباس کے بین کہ نبی صلی انڈ علیہ وسلم مدینہ یا مکتہ کے باغات بیں کے منبی صلی انڈ علیہ وسلم مدینہ یا مکتہ کے باغات بیں عبد است میں تشریف سے سکتے تو دوا دمیوں کی اوازسنی جن پران کی معلوں سے میں تشریف سے سکتے تو دوا دمیوں کی اوازسنی جن پران کی

قرول بن عذاب کیاجاتا کا، بھر بنی صلی املہ علیہ وسلم نے فرایا کہ ان دونوں پر عذاب کیاجاتا ہے اورکسی بڑی بات میں عذاب نہیں کیاجا رہاہے ، بھرآب نے فرایا ۔ ہل (بڑی بات ہے) ان بی سے ایک تواہیے بیشا ہے فرایا ۔ ہل (بڑی بات ہے) ان بی سے ایک تواہیے بیشا ہے فر بجتا کا اور دور راجعلی کھا باکرتا تھا۔ تو بھرآپ نے ایک شاخ منگائی اور اس کے دو شکو ہے اور آئ دونوں میں سے ہرایک کی قبر برایک محکم ارکھ دیا ۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول املہ ایہ آپ نے کیوں کیا ؟ آپ نے فرایا اسم دونوں برعذاب کم دے ۔ (۱۳/۲۰۹ مداول) ۔ فرایا اسم درجے کے مداول) ۔

(ايصناً مديث فمرد ٢١٢، باب ١٥٢ مصن)

رنا کے یا وجود جنت ابد ذرا کے میرے باس ایک آنے والا میرے پروردگار کے باس سے آیا اور اس سے میں مرب گاکہ وہ اللہ میں مرب گاکہ وہ اللہ میں مرب گاکہ وہ اللہ جوری کی مور آئی نے دایا اگر چار ناکیا ہوا وراگر چوری کی مور آئی نے فرایا اگر چار ناکیا ہوا وراگر چوری کی مور (۱۲۷۱/۱۲۷) جوری کی مور آئی نا کہ میں موری کی مور ان ایوا کی موری کی مور آئی کے موری کی موری کی مور ان ایوا کی موری کی کردہ دو موری کی کردہ دور مرب کہ کی کا ہے کہ دوائی کی خوال اور کا کا دوائی کا ہے کہ دوائی کی دوائی دوری کی کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی

اس ذات کی قسم جس کے اعقیں میری جان ہے اگرتم ایسے ہوجا و کہ گناہ تم سے سزد ہی نہ ہو تو خدا تہیں زمین سے مرزد ہی نہ ہو تو خدا تہیں زمین سے مثاد سے اور تہداری جگہ ایک دوسراگروہ بیداکر دے جس کا شیوہ یہ موکد گنا ہوں میں جتلا ہو اور مجرخدا سے جششش ومغفرت کی طلب گاری کرے.

منی اسسراسل مرمونے تو ۰۰۰۰ ایس بردرہ نبی دصلعم اسے روابت کرتے ہیں کہ مسلم اسے روابت کرتے ہیں کہ مسلم اسرا میل نہ ہوتے تو گوشت تهمی ندسترتا اوراگر سخوا نه مهوتین توکونی عورت اینے شوم رسے خیانت ندکرتی . (۱۲۳/۵۵۴ ملادوم) (المِنِدُ عربت نمبره ۵۵ باب ۲۰۲ مسم) مکھی گرجائے تو ا حضرت الوہر را م کہتے ہیں کہ نبی دصلعم، نے فرمایا کہ جب تم ہیں۔ كسى كے (كھانے) پينے كى چيزيں مكھى گرجاتے تواسے چاہيے كہ اس کوغوطہ دے دے۔ بعداس کے اس کونکال ڈلے کیو مکراس کے دو پرول بی سے ایک پریں بیماری سے اور دوسرسيمين شفاسے - (۱۳۰/۵۲۳ بلددوم) (ایضاً مدیث نمبر۵۲۵ باب ۳۰۰ صفح) حضرت ابو ہررا است روایت ہے کہ نبی (صلعم) نے قربایا کیجب مرع كي وارسنو توا مندساس كافضل طلب كرو كيونكهوه فرشت كوديكمة إسه (تب بولتاسم) اورجب تم كرسط كي وازسنو توشيطان سه فداكي پناه مانگو. كيونكرجب وه شبطان کو دیکمتنا سے تعب بول کے ۔ (۱۳۹/۵۲۹، جلددم) (ایصناً صدیث نمبر ۵۳ باب ۲۹۸ صفح) حضرت ابن عمر کتے میں کہ رسول خوا دصلعم ، نے فرایا کہ تم اپنی نما زمیں منطلوع آفاب کا وقت آنے سرم المراب كرام مع الدواور نه غروب أفتاب كاراس المنظرة فتاب شيطان كے افتاب شيطان كے افتاب شيطان كے اللہ اللہ مار عدود ر ۱۳۰/۵۰۲ علددم) ( ایصناً صریث نمبر ۵۰۲ باب ۲۹ صلی) احضرت را فع بن حديث كبت بي كدي سفنى دصلعم ، كويه فرات بوس مناسب كرسخارجهم كم جوش سے (بيدا موتاسم) . للدا ، تماس كوبانى سے مُصْنَدًا كرو. (۱۳۲/۲۹۲) جددوم) (ايصاً وحديث تمبر وم ابر ۲۹۴ وسا٢). 

تونبی دصلم) کے چواہے کو قبل کر ڈالا اور جا نوروں کو ہائک کر لے گئے۔ لیسس دن کے اوّل وقت یہ خبرنبی دصلم)
کے باس آئی اور آپ نے ان کے تعاقب میں آدمی بھیے۔ لیس دن پڑھھے وہ گرفتار کرکے لاتے گئے۔ لیس آپ نے حکم دیا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈاسے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں کی گئیس اور گرم سنگلاخ پرڈال دیے گئے۔ پانی مانگتے ہے تو انہیں پانی نہیں بلایا جاتا کھا۔ (۲۲۵/۲۲۵) جداول) (صیح بخاری مطبوعہ کمتبدر حانیہ الاہور کا میں اور کرم سنگلان کی گئیس اور کرم سنگلان کی الاہور کا معادم کتبدر حانیہ الاہور کا معادم کتبدر حانیہ الاہور کا معادم کتبدر حانیہ الاہور کی معادم کتبدر حانیہ الاہور کا معادم کتبدر حانیہ کا میں معادم کتبدر حانیہ کا معادم کتبدر حانیہ کا معادم کتبدر حانیہ کا معادم کتبدر حانیہ کا کا معادم کتبدر حانیہ کا معادم کتبدر حانیہ کا معادم کتبدر حانیہ کا کتا کہ کتا کر کتا کہ کتا کا کتا کہ کتا کہ

حديث نمبرا٢٣٠ باب١٤٨٠ صنول)

بندر کود میماکد بندر کوست میسار کیا ہے۔ ہیں کہ میں نے زمانہ جا بلیت میں ایک بندر کود میماکہ بندراس کے پاس جمع جوگئے تھے۔ اس نے زنا کیا تھا تواسے ان سب نے سنگیار کیا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ اسے سنگیار کیا۔ (۲۹۱/۱۰۲۵) جددوم) (صیح بخاری جلددوم)

مطبوعه مكتبه رحمانيه لامور حديث نمبرا ١٠٣١ باب ٢٣٢ صاف

سر س احضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ نبی دصلعمی نے فرمایا۔ آج کی دات میرسے باس ایک جن آیا دبا ہے ۔ است میں منظر کہا) تاکہ نمازیں خلل ڈلے۔ است نے مجھے اس پر قدرت دی دیں غالب آیا اوری نے ادا دہ کیا کہ مسجد کے کسی ستون سے اس کو با ندھ دول۔ تاکہ تم لوگ صبح دیکھ لو۔ . . . . . . بحضوا سے اس جن کو خوالہ کرکے مجھوڑ دیا۔ (۱۹۱۲) ۱۹۵۹ مجلد دم) (میح بخاری جلد دم) مطبوعہ کمتبہ رحمانیہ کا مہور مدیث نمبر ۱۵ کا باب ۲۹۵ میں مسلوعہ کمتبہ رحمانیہ کا مہور مدیث نمبر ۱۵ کا باب ۲۹۵ مولید)

## حوف المخر

ید نمونه بهان احادیث کابی بخاری شریف می درج بین اس بین اس قسم کی اور بهت سی احادیث بین ان احادیث بین ان احادیث بین ایک کامی ان کار کیا جائے توان حصرات کے نزویک آب کافر بهوجاتے بین ان احادیث ایک کافر بهوجاتے بین اب ایک کافر بهوجاتے بین اب ایک کافر بهوجاتے بین اب ایک کافر بهوجاتے بین کی احادیث اس قابل بین کدان کے تعلق یسلیم کیا جائے کہ یہ نی الواقعہ رسول انڈ کے ارشادات بین ۔

اس فتسم کی ہیں وہ احادیث بین سکے انکار کرنے پرطلوع اسسلام کومنگر حدیث اور دائر ہ اسسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے.



## الك خطاواس كاجواب

بم بهم به بست گذریک دی این براحث کا فلاصد در ن کردیا جاست بو سابق صفحات بی آب
کی نظردن سے گذریک دیں ۔ "مقام حدیث "کے بہلے ایڈیشن بی اس موضوع پر ایک خط شائع ہوا مقدا بو
پر آیز صاحب کے ایک ابل عم دوست نے انہیں تکھا تھا، اور اس کے بعدان کا بجا اس بھی درج کردیا گیا تھا ہم
ہم سیمت دی کہ ان براحث کو محقد الفاظ میں سامنے لانے کے سلئے یہ خط وکتا بھ بہترین ذرایعہ ہے۔ بہلے ہم اس خط کے فلاصد بی سے وہ حقد شائع کہتے ہیں جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے اور اس کے بعد بر آیز ماحب کے جواب کا متعلقہ حقد دان کی نظر تانی کے بعد بر آی سامت بیسا ہیں گے۔

## برقيزها ويكفأ خطاكا ملخص

جہال کسین مجد سکا ہول آپ کے بنیادی مسلمات یہ ہیں۔ ۱۱) اسلام کے تمام اصول قرآن سے اضرکے جائیں۔ ۱۲) قرآن کی کسی آیت کو نسوخ بنیں قرار دیاجا سکتا۔

د۳) معات سندگی حدیثوں بیں بہت سی حدیثیں موصوع بیں۔اس سلتے حدیثوں اور روایتوں پرہجیتیں مجموعی کوئی اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور ان سنے اصول دین بناسف کا کام مہیں سیاجاسکتا۔ (٣) بوحدیثیں قرآن کے مطابق ہوں انہیں سیم سمجھا جاسکتا ہے اور سوقرآن کے خلاف ہوں وہ لقیب با

موضوع ہیں۔

ب المجمع الماليداتفاق ہے بنبرا اور نمبر است متعلق عرض ہے کہم سیم کرتے ہی حضرت رسالتا فاتم النبيين بي اوراً ينده كوني بينمبر استركا. توكيا جيشي صدى عيسوى سے الحرقيامت كا مندى مروريات نوع انسانی کی مرنی سے اسی اقتصادی عمرانی زندگی میں در پیشس موں گی۔ ان سب کے اصول قرآن میں درج ہیں ؟ اس میں کو فی سف برنہیں کمسلما نوں کے لئے قوائین حیات کا سب سے بہلا سرمیشہ مرآن ہے اور حتی الام کال کا سے تمام قوانین افذ کرنے چامتیں بیکن انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بیے سند مارسائل جو پیدا ہوئے میں یا آئنرہ ہوں گئے ان سب کے لئے قرآن میں صریحی احکام نہیں ملتے میرے بزد بک قرآن کا کام قوانین وضع كرنانبيس بلكه واصنعان قوانين بديداكرناست. اسلام كابنيادى اصول صرف ايك سے بعنى تو يَبَدُ كيكن بحث اس الله

منس بكرزند كى كے قوانين مے ہے جن كوشرليس كي كہا جاسكا ہے .

اسلام في نكاح اطلاق وغيروسي تعتق فورى قوانين صرور بناسية بين. شايداس ليحكدان كي طرف فورى توخبر كى ضرورت تقى الشايد قرآن كو قانون سازى كى مثال بيشس كر المفى ليكن ال ضروريات كے لئے جوبعديں بيش آين ا قوانين بنانے پرقران نے كوئى با بندى عائد نہيں كى . اگر كوئى امتناع ہو تو ابتنها دبيعنى موجائے. للمذا اگرفسان یں تمام ضروریات کے لئے قوانین نہیں اور قوانین سازی کی اجازت ہے نوقران کے بعدرسول المصلیم کے قول و فعل مدروستنی حاصل کی جاسکتی ہے۔ رسولی نعدا قرآن کی روسے بدرجر اولی واقعن محے اور سجو قو ذہن النہوں نے بنائے وہ ہمارسے سلتے واجب اطاعت ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن کا جومفہوم ملیے وہی سی حیے اور آب ہم ہو مفهوم اس كے برخلاف كے رہے ہيں وہ غلط ہے . البتہ جہاں قرآن يااس كے بعد رسول التأريح قول و فعل بس مبی کسی سید کاحل نہیں ملتا تو مجمزظا ہر ہے کہ ملت کو نوو ہی غور و فکر کریکے قانون بنانا پڑھے گا۔ اگريه مي بي توفر اين كدرسول الله كاقوال وا فعال آب كهان تلاش يجع كا به وه بهرصورت العاديث اورروایات بن ہی ملیں گے . اندریں حالات آپ احادیث سے کیسے انکارکرسکتے ہیں ؟ یکھیک ہے کمعات مستديس موضوع حدثييس شامل بوگئى بير، الم م بخارى انسان عقر ان مع بفحولتے بشريت انتخاب بي سهو مكن تقا. بيكن اس كا ملواية تونبين كرمر ب سي تمام مجموعة احاديث كوهكرا دياجات كسى أنسان كي بعض عضاً اقص مول تواسع فتل تونهي كرديا جاما . مُن مجمة امول كه احاد ببث وروايات سے است مناد الدير ب بنوداب

نے"معراج انسانیت" میں ایسا کیا ہے۔ آپ سوچئے تو کہ اگراحا دیمٹ اور روایات سے انکارکر دیا جائے تو کپھر نود قرآن کے متعلق شہرات ہیرا ہوجائیں گے۔ آخر یہ مبی تو رقرایا ت ہی کے ذرایعہ سے علوم پڑوا کہ رسول کرتم نے قرآن کو معدمہ شکا جس ترت

موجودہ شکل میں ترتیب دیا . میرسے خیال میں آپ اور آپ کے ہم خیال حضرات اپنی غیمعمولی قابلیننوں ادرصِلاحینتوں کواس پرصر<sup>وسی</sup> ر

كم صحاح سيستر من كون سى روا ينيس موضوع بي . حديثول مع بيكيث بيم مجموعي انكار كرسف مع فتنول

کے سراعفانے کا اندلیت ہے دواس طرح رفع ہوجائے گا ادر مبہت سے برانے فقنے بھی مث جائیں گے

سے لاتے ہیں ۔ فرملیئے اس آیرے سے انسانول کے ذرایعہ یہ کام پینے کامغہوم کیول ہیں نکتا ؟ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ذاتی رجحان خاص معنی بیداکر تاہے ؟ آپ سابقہ مفترین پر جوالزام نگارہے ہیں۔ آپ نود بھی اس سے

بالكل برى الذمر نبين موسكتے الك معمولي انسان كو جوحالي وحي نه مواليني فهم و قراست سے كام لينا برتا ہے۔ ايسے

مين قرآن كه ان مقامات مينعكن خصوى مشكل بديا بوتى بيين كامفهوم والمنح بنين مثلًا "هوا لله أحسا"

كفهوم بن بورى اسلامى تاريخ بن انقلاف واقع نبين بوسكاراس كم برعكس لكحد بينكو دلى دين

وغيره أبات من اكثر اختلات باياجة ماسي الراب استسليم كرقي من توان تقيمات كاأب كبابواب ويحظ كا

(۱) كيا قرآن كى تمام آيتول كامفهوم اسى طرح واضح بينے بيسے هوالله الحدن كا؟ (۲) اگر جواب اثبات بيں ہے تو بھران آيتوں سے متعلق اختلاف رلستے كيوں موا ؟ حالانكه هوا لله الحداكے حانی

ين كوني انقلاف تبين بوا.

رس) اگر (۱) کا بواب نفی میں ہے تو بھیرا پمان دارا را ناختلاف رائے کی گنجائش ہے یا نہیں بیعنی قرآن ہی سسے متباد ل معنی افذکر ناممکن سے یا نہیں منواہ یہ امکان محض علمی طور پر سی کیوں نہو ۔ ؟

رم) اگرمتبادل معانی کا مکان موتوکیا دومطلب تیمی مول کے بیاایک صبحے ادر دوسراغلط بجب دونوں معانی

قران سے افد کے سکتے ہوں گے توصحت وعدم صحت کامعیار کیا ہوگا؟

ده) جبّ به کهاجا تا ہے که قرآن کامطلب قرآن ہی سے اخذ کمیاجلت تو کمیا اس سے مرادیہ ہے کہ قرانی العنساظ دمثلاً خرا میسرد غیرہ کے معانی قرآن میں نلاش کے جائی یا اس زمانہ کی مرقب عربی کتا بول میں ؟ اگرال کتابول يس متعدد معانى ديئے ہول تواس صورت ميں كياطريقہ اختيار كياجاتے؟

۷۱) اگرانخصاراس کاعربی زبان پرہی رکھاجائے تو قرآن کے زمانے کے اہلِ زبان قرآن کو بہتر سبھے سکتے ہیں یا آج کے ج

() کیاان حالات میں یہ نتیجہ نہیں سکتا کہ قرآئی الفاظ کے معافی معلوم کرنے کے لئے رسول اللہ ان کے صحابہ اوران کے جانسینوں کی طرف رجوع کرنا چاہیئے ؟ داستے تقلید پرستی پرمحمول نہ کیجئے گا. میں چاہتا ہوں کہ آخر کوئی معیار تو ہوجس کے مطابق ہم کہرسکیں کہ جومفہوم ہم لیے رہیے ہیں وہ سیح ہے)۔
اندری حالات میرامشورہ یہی ہے کہ آپ احاد میٹ کی چھان بین کیجئے اور صحیح اور موضوع کو الگ الگ کر دیجئے۔

## جواب

ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کرم تمام انسانوں کی ہدایت کے سلنے خدا کی طرف سے نازل ہؤاہے اور کسس کی ہدایت قیامت تک نا فذائعمل رہے گی نظام ہے کہ اس قسم کے صابطہ ہدایت ہیں ہرقسم کے مسائل معالات کے سلئے جزئی اور فرعی احکام نہیں دیتے جا سکتے تھے۔ اس لئے قرآئی ہدایت کا اسلوب یہ ہے کہ اس نے بین جن کہ اس نے بین ہم تا کہ اس کے بنائے ہا اس کے اس کے اس اسلام کی مسائل معالات کی تفاصل میں تبدیلی ہم تی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی کہ سائلہ مسائلہ برائی رہیں گی۔ لہٰذا قرآن کرم کے ان اصولوں کے تحت برزان نہ کی مقت سے اس سائل میں اس بینے مدون ہوئی ہوں ۔ بین دوین میں دہ ان جزئیات اس کے سائلہ میں ہوئی ہوں ۔ بینی دہ جزئیات ان کے سائلہ نظار کہ سے مدد سلے سکتی ہے جو اس سے پہلے مدون ہمونی ہوں ۔ بینی دہ جزئیات ان کے لئے نظار کہا کہ دی گی ۔

(۲) قت رآن نے بعض امور سے متعلق جوزئی احکام بھی نود ہی متعین کردیئے ہیں۔ یہ جزئیا اسلے کہ قرآن میں ردّ و بدل کاحق کسی کوحاصل نہیں۔
ایک یہ فرماتے ہیں کہ جن احکام کی جزئیا ہے قرآن نے متعین نہیں کیں ان جزئیا ہے سلے ہمیں احادیث کی ط<sup>ن</sup> رجوع کرنا چاہیئے اور اگر وہاں سے جزئیا ہے مل جائیں تو انہیں قیامت تک کے لئے اسی طرح نا قابل تغیرو تبدل ہجے دجوع کرنا چاہیئے اور اگر وہاں سے جزئیا ہے مل جائیں تو انہیں قیامت تک کے لئے اسی طرح نا قابل تغیرو تبدل ہجے

لينا چاہيتے جس طرح ان جزئيات كوجن كاتعين قرآن في خود كردياہے . يس يسمجنا جا متا مول كر قران في تبات كم تعين من است من تفريق كيول كى يعنى ايساكيول كياك بعض الحكام كى جزئيات نودمتبن كردي اوردوس احكام كى جزئيات كاتعين رسول الشرصلي الشدعلبدوسلم يرجهو لديا. اگررسول الشرصلي الشرعليه وسلم كى متعين فرموده ا بر ابر ابر تيات كو قرآني بوزئيات كي طرح قيامت تك فلج الا تباع موري الما يعنى ما قابل تغير وتبدّل) رمهنا عقا تو قرآن في ان جزيرات كويمى نود بى كيول نمتعين كرديا ؟ اس طرح به سب بن تيات إيك بى جگر مذكور ا ورمحفوظ موجاتيس كيادلتدتعالى ال جزئيات كونودمتعين بنيس كرسكنا عقا ؟ كياان سع قرآن كى ضخامت بره جان كاندليث كقا ؟ فسرآن كى كيفيت يرسي كدوه سينكر ول مرتبر اتوا لن كوة "كاسكم دبرات بالاجا تاسي كيا وهسى ايك آيت ين ا تنائبي بتاسكا كقاكداس كى سندر الرصائي فيصدست اس سفرنا ، مبادى زنا ، حتى كربهتان تراشي كى منزادى كاتعين نود كرديا. كيا وه خمرا درميسره ( شراب اور قمار بازى ) كېســنـــاؤ ن كيمتعتن نجي دولفظ نهيس لكهسكنا مقا ؟ اس سفے وصو کا پورا طریقہ ایک ہی آیت میں بیان کردیا۔ حتی کے بیٹم کک کی تشدریے کردی کداس سے مراد كياب، اس في وراثت بيس وسيع موصوع كمتعلق جارة يتول بن تمام تفاصيل كواس طرح سميث كرركه ديا كداس مسئله كى كوئى شق اليسى نہيں جس كے النے الله اسكام سے مرايت ندمل جاتى مور ذرا سوچھ كدا كر قرآ ل كے بیشس نظریہ ہوتاکہ (مثلاً ذکوہ کی سندر قیامت کے الے ناقابل تبدیل رہنی جاہے ، تواسس کے الے ا راهانی فیصد کا ذکرکردینا کون سی د شواری رکھنا تھا ؟ بیس اسے سیحفے سے قاصر ہول کہ اگر خدا کا منشار بہ ہوتا کہ زكوة كى سندر قيامت تك كے الحارهائى فيصدمونى چاہيئے تواس نے است قرآن بي نود كيوں نہ بيان کردبا ؟ اسسے ہم ایک ہی نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بہ منشائے خدا و ندی کھا ہی نہیں کہ زکوۃ کی سفرح ہرز مانے بس ایک می رسم آب نے جو کھ لکھاہے اس کامفہوم یہ سے کہ خدا کامنشار تو مقاکہ زکوہ کی سندرے قیامہ کے کے لئے غیرمتبدل نہیں اس نے پہشترے خودمتعین کرنامناسب نہیں سمجھا بلکہ اس کانعین رسول اللہ صلی الله علیه دست تم بر مجوار دیا اور جوست رح حضور سنے متعین فرادی وہ قیامت یک کے سلتے غیرمتبدا کھمرا

اب آگے بڑستے۔ آپ فرماتے ہیں کرجہاں قرآن یا اس کے بعد رسول انڈرکے قول دفعل میں بھی کسسی مسئلہ کا حل نہیں ملت کونود ہی غور وفیح کرکے قانون بنانا پڑسے گا۔ اس کامطلب

يەمۇاكە

یه ۱۰٫۰ مرد در این است است است می میزئیات متعین کردین اور باقی است کام کوغیر متعین مجھولا دیا تا که اس کی جزئیات رسول استار سال استار علیه وستم متعین فرمادین -

(۲) رسول الله المحام کی جزئیات امت کوخود متعین کرنی مجول کی بعنی دین نه توخدا کی ویسے ہی مجول دیا اسبان بغایا احکام کی جزئیات امت کوخود متعین کرنی مجول کی بعنی دین نه توخدا کی طرف سے ممثل مؤا اور نه ہی رسول الله صلی الله علیہ وستم نے اس کی تکمیل فرائی. کچے تصریحات خلانے کردیں. کچے خدا کے رسول نے اور ایکن مقدل کے رسول نے اور ایکن مقدل کے دین کا یہ مفہوم انسان کے معمل فرمانی کردیں کا یہ مفہوم انسان کے معمل فرمانی کردیا تھا تورسول الله صلی الله صلی الله علی استم کے الله مختول الله صلی منازیات متعین فرا دیتے. یہی وہ مقا کہ جہوال الله مقدم الله فقد آگے بوصتے ہیں ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا اور رسول کے اس مسلم کے ناتمام احکام کی تکمیل المہ فقد نے کردی ہے۔ لہذا جن احکام کی تکمیل المہ فقد نے کردی ہے۔ لہذا جن احکام کی جزئیات مذقران میں ملیں ' نامدیث میں انہیں المدفقہ کے فیصلوں سے ماصل کرنا چاہیے اور اگرکوئی بات المدفقہ کے بال سے می مناطق و ...... ؟

احکام کی ہوزئیات کو خود متعین کر دیا تھا۔ ان احکام کی ہوزئیات کا متعین کرنا اس کے لئے کچھ د شوار نہ کھا۔

ایپ فریاتے ہیں کہ جب رسول انٹہ صلی انٹہ علیہ دستم کی متعین فرمودہ ہوزئیات قیامت تک کے لئے واسب الا تباع ہیں توان ہوزئیات کو کہاں سے تلاش کیاجائے ؟ یہی سوال تو ہیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ یہ فریاتے ہیں کہا ماقت فریاتے ہیں کہ اماقت فریاتے ہیں کہا ماقت فریاتے ہیں کہا ماقت میں ملیں گی۔ میکن اس کے ساخت آپ یہ بھی فریاتے ہیں کہا ماقت میں ملیں گی۔ میکن اس کے ساخت آپ یہ بھی فریاتے ہیں کہا ماقت میں میں اور موضوع ہی آپ موجودہ مجموعوں میں حیجے دیشیں بھی جی اور موضوع ہی آپ موجودہ مجموعوں میں حیجے دیشیں بھی جی اور موضوع ہی آپ موجودہ مجموعوں میں حیجے دیشیں بھی جی اور موضوع ہی آپ موجود کی بیات کیا ہوئی۔ فدل نے جزئیات کا تعین درسول اسٹا

پر مجورًا اور رسول الشعالی الشد علیہ و کم نے (بقول آپ کے) تمام جزئیات کو متعیّن نہیں فربایا اور جن جزئیات کو متعیّن فربایا انہیں قرآن کی طرح محفوظ کرکے امّت کو دیانہیں اب فربائیے کہ یہ جزئیات جن کا اتباع قیامت انک کے لیے واحب الا تباع قرار دیا جائے قافون کی صورت بھی جوا کرتی ہے کہا ہے واحب الا تباع قرار دیا جائے قیامت تک کے لئے اور اس کا کوئی مستند جموعہ مرتب ندکیا جائے ؟ ہیں یہ مجسنا جا متا ہوں کہ اگر رسول اونڈ صلعم کی متعیّن فرمودہ جزئیات کو اسی طرح قیامت تک کے لئے واحب الا تباع اور جا متا ہوں کہ اگر رسول اونڈ صلعم کی متعیّن فرمودہ جن کیا ہے کہ سے التب کا محتور نہ تا ہوں کہ التب کا امت کو دیتے واحب الا تب کا اسی طرح البی متعیّن فرمودہ جن کیا ہے کہ کہا متعدہ موجہ مرتب ندا ہم ہوء کہ متاب کہ اسی طرح البی متعیّن فرمودہ جن کیا ہے کہ کہا متعدہ موجہ مرتب کی امت کہ کہا ہوئے کہا تھا کہ کہا ہوئے کہ اس نظریہ کہا تھا کہ کہا متعدہ موجہ کہ کہا دین کی اوائی کی کہا استخاب کو اسی طرح فریفتہ ابلاغ دین کی اوائی کہ کہلاسکتا ہے؟ ہوئی اور مین کو تھا ہوئی کہلاسکتا ہے؟ کس طرح فریفتہ ابلاغ دین کی اوائی کی کہلاسکتا ہے؟ میں امت کی کہلاسکتا ہے؟ کس طرح فریفتہ ابلاغ دین کی اوائی کی کہلاسکتا ہے؟ امادیت کی روحہ فرقہ نماز کی اپنی شکل متعیّن کی جاسکے جسے تمام فرقہ یقینی طور پر رسول الشد کی متعیّن فرمودہ پر رسول الشد کی متعیّن فرمودہ نسکل قرار دیتا ہے کہا احادیث کی روسے سے یہ ممکن ہے کہ نماز کی کوئی ایسی شکل متعیّن کی جاسکے جسے تمام فرقہ یقینی طور پر رسول الشد کی تھی۔ تمام فرقہ یہ تعین طور پر رسول الشد کی تعین کی مودہ ہوں گا دیں ا

آبرسول اوران کے متعلق فرماتے یہ بین کہ یہ احادیث کے موجودہ جموعوں میں موجود بیں اوران مجموعوں کے متعلق یہ دیتے بیں اوران کے متعلق فرماتے یہ بین کہ یہ احادیث کے موجودہ جموعوں میں موجود بیں اوران مجموعوں کے متعلق یہ فرماتے بین کہ ان بیں موضوع حدیثیں بی شامل بیں ۔ ان کے جامعین (امام بخاری دغیر ہم علیہم الرحمۃ) انسان سے الله فرماتے بین کہ برقیزاؤ کے مسلم کے مرفول کے بہر فیال ان مجموعوں کی چھان بین کریں اور صبح مدیثوں کو موضوع حدیثوں سے اس کے ہم خیال ان مجموعوں کی چھان بین کریں اور صبح مدیثوں کو موضوع حدیثوں سے الگ کریں ۔ بین سہوممکن المام بخاری انسان سے اوران سے برتقاضاتے بشریت انتخاب بین سہوممکن متعالی کیا پر قویز اور اس کے رفقار فوق البت میں کہ ان سے اس انتخاب جدیدیں سہوممکن نہیں ہوگا ؟ سہوکے متحان اور عدم امکان کو چھوڑ سے نہ بی پوچھتا ہوں کہ امام بخاری علیہ الرحمۃ کے پاس کون سی محمل میں متنا پر دہ کہ سکتے تھے کہ یہ ہے رسول احدید میں ماری بنا پر دہ کہ سکتے تھے کہ یہ ہے رسول احدید ماری احدید میں کا اتباع تمام اُمّت کے لئے قیا جس کی بنا پر دہ کہ سکتے تھے کہ یہ ہے رسول احدید میں احدید میں کا اتباع تمام اُمّت کے لئے قیا جس کی بنا پر دہ کہ سکتے تھے کہ یہ ہے رسول احدید میں احدید میں کا اتباع تمام اُمّت کے لئے قیا

(۱) جن بزنیات کوخدانے نودمتعین نہیں کیا ان کے متعلق خدا کا منشاریہی کھاکہ وہ ہرر مانے کے تعاصوں کے مطابق بدلتی رہیں ، اور

(۲) جن جزئیات کورسول اشد نے متعین کیاان کے متعتق حضور کا نمبی یہ منشار نہیں تھاکہ وہ قیامت مک کے سبت ناقابل تغیر و تبدل رہیں اسی لئے حضور کے انہیں محفوظ کر کے امریت کے سپرد نہیں کیا بلکہ ان کی کتاب کو بھی روک دہا ۔

کو بھی روک دہا ۔

ان تعریحات کی روشنی میں آپ سوچئے کہ حدیث کے انکارا ورا قرار کی وہ صورت بیدا ہی نہیں ہوتی ہوآپ کے ذہمن میں ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی محموعہ حدیثوں کے موجودہ مجموعوں میں سے انتخاب کرکے مرتب بھی کرلیا جائے تواس کے متعلق کس طرح یہ کہا جاسسے گا کہ دہ یقینی طور پر رسول اسٹر کے احکام ہیں، لہٰذا تمام مسلمانوں کو ان کا اتباع کرکہ ویا ان کا اتباع کرکہ وینا چاہیے۔ اتباع کرنا چاہیے اوران کے علاوہ جن حدیثوں کو ہم نے موضوع قرار دے دیا ہے ان کا اتباع ترک کردینا چاہیے۔ ذراسوچئے کہ دین کو میں کہ فلاں رست نہ دار کومتونی کی جائیداد

یں سے اتنا صقد ملنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کے مطابات ترکہ کی تقسیم نہیں کرتا تو ہمارے ایمان کے مطابات وہ فدا کی معصیت کا مرتحب ہوتا ہے اور سندا کا مستوجی۔ کیاات نے بڑے اہم معلیہ کے لئے صروری نہیں کہ ہیں یہ نوہ شے ہے جس پر تمام دین کا دارہ ملار ہے۔
یقینی طور پر معلوم ہو کہ اس باب ہیں دین کا بحکم کیا ہے ؟ یقین ہی تو وہ شے ہے جس پر تمام دین کا دارہ ملار ہے۔

المنی مور کی مور کی کی مار اس باب ہیں دین کا بحکم کیا ہے ؟ یقین ہی تو وہ شے ہے جس پر تمام دین کا دارہ ملار ہے۔

المنی کا مراب ہو کہ اس باب ہیں دین کا بحکم کیا ہے ؟ یقین ہی تو وہ شے ہے جس پر تمام دین کا دارہ ملار ہو سے اللہ میں کہ سکیں گروہ تو تمریف آپ مرتب کروانا چاہتے ہیں اس کے متعلق بھی کو آپ کا یا میرا ریادہ ہی کہ سکیں گروہ وہ ہمارا قباس یہ ہو کہ رسول افٹد نے اس قسم کی بات فرائی ہوگی ۔ کمیئے کہ آپ کا یا میرا قباس امت کے کہ در اور افران کو اور خیاس متا ہے کہ دار ہو ہمارے اس اور خیاس متا ہے کہ دار ہو ہمارے اس لادن کی علمی کو سنسٹول کا تیجہ ہے اور خیاس متا ہے کے دار دن ہیں ۔ ہم ان علمی کو سنسٹول کے ذرکے اس دور کے متعلق ہیں۔ بھی معلوبات ، ماصل کر سند ہمی ہم مطابق المدی معلق آپ ہوں اس کے متعلق آپ جینی دیکو الموں اس کے متعلق آپ جینی دیکو الموں اس کے متعلق آپ جینی دیکو المین دیا کہ اس برمیری تالیف" معرائی انسانیت " شاہد ہو۔ ۔ میں ان سے کس قدر مستفید ہوا ہوں اس کے متعلق آپ جینی دیکو دیا کہ اس پرمیری تالیف" معرائی انسانیت " شاہد ہو۔ ۔ میں ان سے کس قدر مستفید ہوا ہوں اس کے متعلق آپ ۔ فیضود دیا کہ اس پرمیری تالیف" معرائی انسانیت " شاہد ہو۔ ۔

اگلی بات تک پہنچنے سے پہلے ایک مرتبہ بھرواضح کر دینا جا ہتا ہوں کہ بیں سمجھنا یہ جا ہتا ہوں کہ (۱) اگر تمام احکام کی جزئیات کا قیامت تک کے لئے ناقابل تغیر و تبدّل رکھا جا نامقصود ہوتا توانٹرتعالی نے قرآن کے تمام احکام کی جزئیات خود قرآن میں کیوں متعیمین نہ کردیں ؟ اور

(۲) اگررسول التدکا منشا تفاکد آب کی متعین فرموده تمام سجزئیات قیامت تک کے لئے واجب الا تباع بیں، توصفور نے ان جزئیات کا ایک مستندمجموعہ اسی طرح امت کو کیوں نہ دباہس طرح فشہران دیا تفاع

باقی رہایہ سوال کہ گراعادیث کونہ ماناجائے تو بھر حیث آن کے متعلق بھی یہ ننبہات پیدا ہوجایش گے۔اس کے متعلق اتفاق سے طلوع اسسلام کی سمبندہ کی اشاعت بین کسی صاحب کے است فسار کے جواب بین ایک متعلق اتفاق سے طلوع اسسلام کی سمبندہ کی اشاعت بین کسی صاحب کے است فسار کے جواب بین ایک نود تفصیلی سٹ ندرہ مثا نع ہوچکاہے۔ امریدہے کہ اس باب بین آپ کے اطمیدنان کا باعث ہوجائے گا۔ دہیک نود

لے قرآنِ مجیب داسی شکل میں جس میں دہ آج امت کے پاس سے نودرسول اسٹدنے لکھواکر مراتب کرکے محفوظ صورت (بقید فٹ ان بندہ صفحہ بر)

روایات سے قرآن کے تعلق جوتصور میدا ہوتا ہے اس کا ذکر پہلے آچکا ہے)۔

ا ہے کہسی کتاب کو سمجھنے کے لئے سب سیدیں چیزاس کتاب کی زبان کاسمجنا ہے۔

قرآن عربی مبین میں نازل ہؤاہے۔اس کا دعوائے ہے کہ وہ اسینے مطالب میں بڑا واضح اور غیر بہم ہے۔اس کے

زبان کے اعتبار سے قرآن مجید کے سمھنے یں کوئی دشواری لاحق ہیں ہوسکتی .

زبان کے بعد قرآن کے متن کو میجئے مقصد بیش نظر کی رُوسے قرآن کی تعلیم کو دوحصوں میں تعسیم کیا جا سكتا ہے. ايك مصندا حكام سيمتعلق ہے اور دوس اعلوم سے احكام كاحصر چونكر قالون سيمتعلق ہے اس كے اس كے الئے ضروري ہے كماس كامفہوم متعين ہو. قرآن كا دعوى ہے كہ وہ اپنامفہوم خودمتعين كرتا ہے اورتصرافيب آیات (یعنی مختلف آیات کو دہرانے) سے اس مفہوم کی وضاحت کردیتا ہے۔ اس لئے قران نے لینے احکام کامفہوم واضح طور پرمتعین کردیاہے بیں نے قرآن کو اسی انداز میں مجھاہدا درمیں اپنے دل کے بورے اطمینان سے کہد سكتا بول كداس باب بين مذكوئي المجن باتى رئتى سبع ندبيجيب ركى. ندانقلات مذتصاد عيساكد بين في اويراكيسا ہے۔ قرآن بعض احکامات کوصرف اصولی طور پر بیان کرتاہے اوربعض کی جز سیات کھی خودمتعین کردیتاہے بیکن اصول ہوں یا جر میات وان کی بات بالكل واضح اورمنعین شكل میں سامنے آجاتی ہے ان احكام كوف انون كى زبان اوران کے حَدود وست مرائط کے ساتھ ایک صابطہ کی شکل میں نا فذکر نا ہرد ورکی اسلامی حکومت کا کام ہے۔ قرآن اس قانون کو انفرادی تفقه پرنہیں مجھوڑتا بلکہ اسسلامی محومت کے سپرد کرتا ہے اور وہیں کی تعبیرتمام متت م اکے لئے واجب التعبیل مجھی جاتی ہے مثلاً آپ نے تھر (شراب) اورمیسر (قمار ازی) مرك كا ذكر فرمايا ہے. بہلے زبان كے اعتبالات يعظ تو تمراصولاً عقل كو دُھاني تينے دالی چیز مهو گی اورمیسره مروه مشے جو بلامحنت آسانی سے بائد آجائے. اب منعظ ان کی متعبین شکل سونزول قرآن کے زمانے میں خمر (شراب) اورمیسرہ (قمار بازی) کی مختلف صور ہیں موجود تھیں جن کی تفصیل اس زمانے کے لگر پیر میں ملتی ہے۔ اس سے بھی میں آجا آ ہے کہ اس زمانے میں ان کی کیا کیا شکلیں رائے تھیں۔ آج ان میں بعض اشکال

دسابقه صفحه كابقيه فت نوشى مين ديا كها. تفصيل كمها ويحصة بين ندام بوعالم كي أسب ماني كتابين " د شاینع کرد ه طلوع اسب لام طرست)

باتی رہا قرآن کرم کا وہ مفہوم بحصے حضور نبی اکرم نے سمجھایا۔ سواسے حضور نے مرتب فرماکرا مت کونہیں دیا۔ اور جو کچھ اس سلسلے میں حضور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے 'اس کا نمونہ سابقہ صفحات میں سامنے آچکا ہے۔ لسے سی طرح بھی رسول ادیار کا قرآن نہیں کہا مباسکتا۔

بوكچه كها گيااسه ايك مرتبه كيم سمجه يسجة.

<sup>(</sup>۱) قرآنِ كريم كے جواحكام منعين شكل ميں دينے كئے ہيں انہيں اسي طرح نا فدكيا جائے گا۔

 <sup>(</sup>۲) اس نے جوا سی اصولی شکل میں دیئے ہیں ان کی تفاصیل متعین کرنا ہرز مانے کی اسلامی سی کا فریضہ موگا ہو فالم فی سی میں دیئے ہیں ان کی تفاصیل متعین کرنا ہرز مانے کی اسلامی سی کے خوسے کا فریضہ موگا ہو فالم فیت علی منہا ہے نبوت کے خوسے کی ہوگی ۔

۳۷) قرآنی علوم و حقائق کامفہوم علم انسانی کی ترقی کے ساتھ ساتھ وسیع تر ہوتا جلا جائے گا۔ اور بیر چیزانفرادی فکر و تدبر سے متعلق ہوگی میکن کسی کی فکرکسی دوسرے کے لئے سندا ور حجت نہیں ہوگی۔

(٣) اب را يه سوال كه جب تك خلافت على منهاج نبوت (اسلامي حكومت) كا دوباره قيام نبيس بوجاتا اكسس وقت كسدكياكيا جائة سواس باب يس ميرامسلك يدب كدامت جس جس طريقرسيان احكام بركاربند چلی آرہی ہے وواس پر کاربندر ہے۔ میں خود ان احکام پر اسی طرح کاربندر بہتا ہول ، اس سلتے کہ کسی فردیا افراد کے گروہ کو اس کاحق نہیں کہ وہ ان احکام میں کسی قسم کار دّوبدل کرسے یا کوئی نیاطریقہ وضع کرسے ، یہ حق صرف خلافت علی منہدا جے نبوتت کو حاصل ہے جس کی مرکزی انتقاد ٹی کو میں 'مرکزِ ملت ' کہدکر پیارا کرتا مول جيسے صرت الو بحر صديق اس زماني مركز ملت مقه. وَالسَّلام

